



- ◄ بات مانے كاشرى معياد 6
- 🗸 دِلول پر حکمرانی کانسخه
- 🗸 حضرت امیرمعاویه کی اہل بیت سے محبت 🛚 30
- 🗸 ركن شوريٰ حاجي محمد بلال عظاري كاانثرويو 🔞
- ◄ وُنے نے ہار نہیں مانی

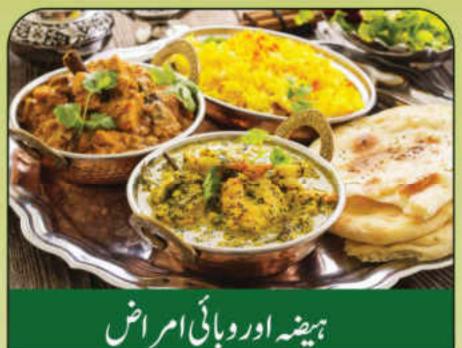

ہر کھانے پینے کی چیز پر سورہ فقدر پڑھ کر دم کر لیا کریں الن شآء اللہ حفاظت رہے گی اور جس کو (بیننہ یا وبائی امر اض میں ہے کوئی ) مرض ہو جائے اس کو بھی کسی چیز پر دَم کر کے کھلائیں پلائیں اِن شآء اللہ شفاحاصل ہو گی۔ (مدنی شاعورہ، س 242، جنتی زیر، س 609) آنکه سرخ بو اور در دکرے

جس کی آنکھ سرخ بو اور دَر د کرے، 10 بار" یَا مُقِیْتُ"
پڑھ کر دَم کر لے۔( مِنْ قَ مِورہ، سُ 252)



#### زہریلے جانوروں سے محفوظ رہنے کی دُعا

نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد ہر روز تین باریہ دُعاپڑھے اول وآخر تین تین بار درود شریف پڑھ لے: اَعْوٰذُ بِحَیماتِ الله الله الله کے پورے الله الله کے بورے الله الله کے ساتھ مخلوق کے شرسے بناه لیتا ہوں۔ اور کامل کلمات کے ساتھ مخلوق کے شرسے بناه لیتا ہوں۔ یہ دُعا سفر و حضر میں ہمیشہ ہی صبح شام پڑھا کیجئے، زہر یلی چیزوں ہے محفوظ رہیں گئی ہیت مجرّب (تجربہ شدہ) ہے۔ چیزوں ہے محفوظ رہیں گئی ہیت مجرّب (تجربہ شدہ) ہے۔ (مدنی شورہ من 220ء مراة الناجی 4/35)

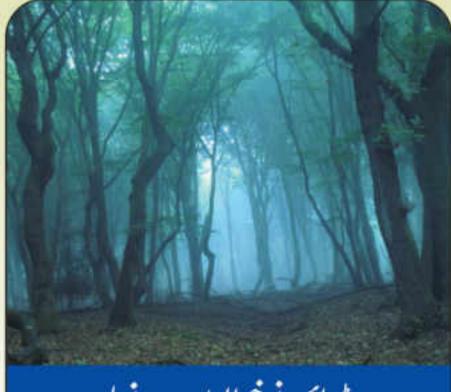

#### ڈراؤنے خوابوں سے نجات

"یَامُتَکَبِّدُ" 21 بار، اوّل آخر ایک بار درود شریف سوتے وقت پڑھ لیس گے تو اِن شآءَ الله ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔(نینان سنّے، 242/1)



#### 

ن المريت الراف الراف المان ال

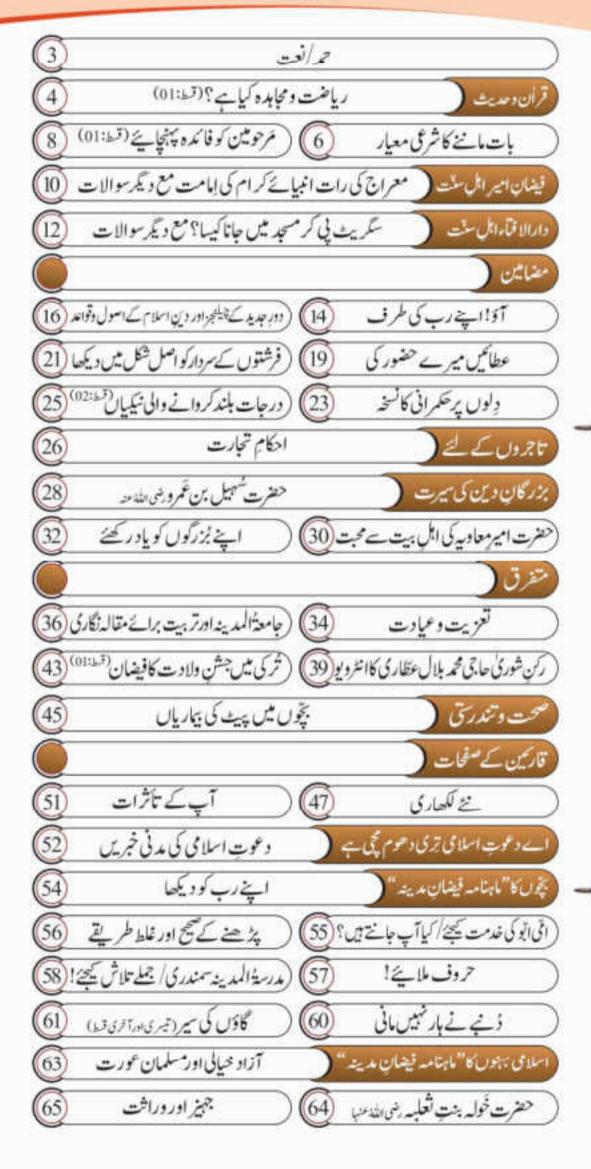

## 

فرورى2022ء <u>جلد: 6</u> شاره: 02

مِيْدَآف دُيپارف: مولانا مهروز على عطارى مدنى پيت ايدينر: مولانا الارجب قد آسف عطارى مدنى نائب مدير: مولانا الوالنور راشد على عطارى مدنى شرعى منتش: مولانا جميل التدفوري عطارى مدنى

بریه فی شاره: ساده: 50 رسمی اخراجات:
سالانه بدیه مع ترسیلی اخراجات:
ساده: 1200 رسمی اخراجات:
مهر شپ کارڈ (Member Ship Card) معمر شپ کارڈ (Member Ship Card) معمر شپ کارڈ (Member Ship Card) معمر شپ کارڈ کے دریعے پورے پاکتان میں مکتبہ المدید کوٹ: ممبر شپ کارڈ کے دریعے پورے پاکتان میں مکتبہ المدید کی کئی جی شاخ ہے 12 شارے حاصل کئے جانگتے ہیں۔
کی کئی جی شاخ ہے 12 شارے حاصل کئے جانگتے ہیں۔
کی کئی جی شاخ ہے 12 شارے حاصل کئے جانگتے ہیں۔
کی کئی جی شاخ ہے 12 شارے حاصل کئے جانگتے ہیں۔
کی کئی جی شاخ معلومات وشکایات کے لئے

Call: +9221111252692 Ext:9229-9231
Call/Sms/Whatsapp: +923131139278
Email:mahnama@maktabatulmadinah.com
ایڈ ریس: ماہنامہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ایڈ ریس: ماہنامہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ایڈ ریس: ماہنامہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ایڈ ریس: ماہنامہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ایڈ ریس: ماہنامہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ عالمی مرکز فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ مرکز فیضان میں مدینہ مرکز فیضان مدینہ مرکز فیضان میں مدینہ م

کرانگس ڈیزائنز: یاوراٹیدانساری/شابد علی تن https://www.dawateislami.net/magazine مزلاماہنامہ فیضانِ مدینہ اس کنک پرموجود ہے۔

آراءو تجاویز کے لئے

- (2) +9221111252692 Ext 2660
- (S) WhatsApp: +923012619734
- 🕙 Email: mahnama@dawateislami.net
- Web: www.dawateislami.net

ٱلْحَمْدُ يِنْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ الْمُأْ ابَعْدُ ! فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ اللَّهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِي قيامت تمهارے لئے نور ہو گا۔ (جامع صغیر، ص 280، عدیث: 4580)

لعت ے پاک رُتبہ فکر سے اُس نے نیاز کا آج کی رات ضاؤل کی ہے بارات کی رات فضل نوشاہِ دوعالم کے بیانات کی رات کچھ وَظُلُ عَظُلُ کا ہے نہ کام اِنتیاز کا آب بند اور دل میں ہیں جلوے بھرے ہوئے شب معراج وہ اُؤلمی کے اشارات کی رات کون سمجھائے وہ کیسی تھی مُناجات کی رات الله رے جگر ترے آگاہ راز کا غش آ گیا گلیٹم سے مُشتاقِ دِید کو چھائی رہتی ہیں خیالوں میں تمہاری زُلفیں کوئی موسم ہو یہال رہتی ہے برسات کی رات جلوہ مجھی بے نیاز ہے اُس بے نیاز کا آفلاک و آرض سب بڑے فرمال ئیزیر ہیں رُخِ تابانِ نِي زُلفِ مُعَنْبَر بِهِ فِدا حاکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا روز تابندہ بیہ مستی تھری برسات کی رات ول کا ہر داغ چکتا ہے قمر کی صورت اس بے کسی میں ول کو مرے قبک لگ گئی شہرہ سا جو رحمتِ ہے کس نواز کا کتنی روشن ہے رہنے شَہ کے خیالات کی رات ہر شب ھِجُرگی رہتی ہے آشکوں کی جھڑی تو بے حیاب بخش کہ ہیں بے شار جُرم ديتا ہوں واسطہ تجھے شاہِ ججاز کا کوئی موسم ہو یہال رہتی ہے برسات کی رات بلبل باغ مدینہ کو سنا دے اختر کیوں کر نہ میرے کام بنیں غیب سے حسّ بندہ بھی ہوں تو کیے بڑے کارشاز کا آج کی شب ہے فرشتوں سے مُباہات کی رات از: تائج الشريعه مفتى اختر رضاخان رحمةُ الله مليه از: شبنشاه سخن مولاناحسن رضاخان رحمةُ الله عليه

مشکل الفاظ کے معانی: کلیم: مراد حضرت سیّدُناموسیٰ کییم الله علیہ الناوۃ والنام۔ أفلاک و اَرض: آسان اور زبین۔ فرمال پذیر: تحکم پر عمل کرنے والے۔ فضلِ نوشاہِ دوعاکم: دونوں عالم کے دولہا کا فضل و کرم۔ اَوْلی: الله پاک کے اس فرمان کی طرف اشارہ ہے: ﴿ فَا اَوْ خَی اِلْیَّعَبْدِ اِللّٰهِ عَلَیْ الله عَلَیْ وَاللّٰهِ عَلَیْ وَاللّٰهُ عَلَیْ وَاللّٰهِ عَلَیْ وَاللّٰهُ عَلْ وَاللّٰهُ عَلَیْ وَاللّٰہُ عَلَیْ وَاللّٰہُ وَاللّٰهُ عَلَیْ وَاللّٰہُ وَاللّٰهُ عَلَیْ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَیْ وَاللّٰہُ عَلَیْ مَاللّٰہُ وَاللّٰمُ وَاللّٰہُ وَاللّٰمِ اللّٰهُ عَلَیْ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ عَلَیْ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَالل

(T) (3)

مَا بِهِ مَا اللهِ عَارِينَهُمُ السِروري 2022ء

ساکہ جس نے اپنے ظاہر کو مجاہدے ہے مزین کیااللہ تعالیٰ اس کے باطن کو مشاہدے کے ساتھ خوبصورت بنادے گا۔ (اس کی دلیل یہ آیت ہے)"اور جنہوں نے ہماری راہ میں کو حشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے و کھا دیں گے۔"اور مزید صوفیاء کایہ خوبصورت قول ذکر فرمایا" حرکت میں برکت ہے "یعنی ظاہر کی حرکات (عبادت و ریاضت) ہی باطن کی برکات کا سب بنتی ہیں۔ (ارسادالتیزیہ ہی 307،306) معلیٰ: امام قشری علیہ الرحمہ مجاہدہ کا مفہوم یوں بیان فرماتے ہیں: جان او کہ مجاہدے کی بنیاد اور اس کی مضبوطی کا ذریعہ فرماتے ہیں: جان او کہ مجاہدے کی بنیاد اور اس کی مضبوطی کا ذریعہ دیا جائے اور اس اس کی خواہش کی مخالفت پر مجبور کیا جائے۔ دیا جائے اور اس اس کی خواہش کی مخالفت پر مجبور کیا جائے۔ مزید فرمایا: نفس کی دو صفتیں ہیں: خواہشات میں پڑے رہنا اور عب نکیوں ہے دور رہنا، لہذا جب نفس، خواہشات کے زور کے وقت کی یو ایشات کے زور کے وقت اور جب نکیوں پر عمل کے وقت آڑنے کی کو شش کرے تو اے اور جب نکیوں پر عمل کے وقت آڑنے کی کو شش کرے تو اے اور جب نکیوں پر عمل کے وقت آڑنے کی کو شش کرے تو اے اس کی خواہش کے خلاف (ریاضت کی مارے) ہا نکنا ضروری ہے۔ اس کی خواہش کے خلاف (ریاضت کی مارے) ہا نکنا ضروری ہے۔ اس کی خواہش کے خلاف (ریاضت کی مارے) ہا نکنا ضروری ہے۔ اس کی خواہش کے خلاف (ریاضت کی مارے) ہا نکنا ضروری ہے۔ اس کی خواہش کے خلاف (ریاضت کی مارے) ہا نکنا ضروری ہے۔ اس کی خواہش کے خلاف (ریاضت کی مارے) ہا نکنا ضروری ہے۔

راہ باس کے جامل میں مجاہدہ ضروری ہے، عبادت وریاضت کے بغیر اس
راہ میں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ شیخ وقت ابوعلی دقاق دھ اللہ منظمیات استان ہوں نہیں کر تا تو وہ اس
فرماتے ہیں: "جان لو کہ جو اپنی ابتداء میں مجاہدہ نہیں کر تا تو وہ اس
طریقے میں سے پچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ "اور حضرت ابوعثان
المغربی فرماتے ہیں کہ جو یہ گمان کرے کہ مجاہدے کو لازم پکڑے
المغربی فرماتے ہیں کہ جو یہ گمان کرے کہ مجاہدے کو لازم پکڑے
بغیر، راہ سلوک میں سے پچھ اس پر کھول دیا جائے گایا اس راہ میں
بغیر، راہ سلوک میں سے پچھ اس پر کھول دیا جائے گایا اس راہ میں
سے کوئی چیزاس کے لیے منکشف کر دی جائے گی تو وہ غلطی پر ہے۔
(الرسالة الشفیرية اس کے لیے منکشف کر دی جائے گی تو وہ غلطی پر ہے۔
(الرسالة الشفیرية اس کے اللہ منکشف کر دی جائے گی تو وہ غلطی پر ہے۔

(الرسالة التشرية الس 308)

عطار ہو روی ہورازی ہو غزالی ہو

ہورازی ہو غزالی ہو

ہوہ ہاتھ نہیں آتا ہے آہ سحر گاہی

مجاہدہ وریاضت کی دوشمیں ہیں: ایک شم، ظاہری عبادات ادا

کرنا اور ظاہری گناہوں سے بچنا اور دوسری شم، باطنی عبادات

بجالانا اور باطنی اخلاق واحوال پاکیزہ بنانا۔ اور ان میں دوسری شم

پہلی شم سے زیادہ مشکل لیکن زیادہ مفید ہے۔ چنانچہ اس کے

ہمنان متعلق امام قشیری مید الامر فرماتے ہیں: (مجاہدے کے محاملہ میں) عوام



## ریاضت ومجامده کیاہے؟

مفتى محمد قاسم عظاريُّ ﴿ ﴿ كَالَّمْ مُعْلِدِينَ الْمُ

ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ وَالَّـنِينَ جَاهَدُوْا فِيْمَالَدَهُ هِيَنَّهُمْ سُمُلَنَا اللهُ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَى مَنْ وَرَجِمَ الْبِيلِ اللّٰهِ وَاسْتُ وَكُمَادِيلَ كَى اور بِيشَك الله في مَنْ وَرَجِمُ الْبِيلِ اللّٰهِ وَاسْتُ وَكُمَادِيلَ كَى اور بِيشَك الله في مَنْ وَرَجِمُ الْبِيلِ اللّٰهِ وَاسْتُ وَكُمَادِيلَ كَى اور بِيشَك الله في مَنْ وَرَجِمُ اللّٰهِ وَاسْتُ وَاللّٰهِ وَاسْتُ وَكُمَادِيلَ كَى اور بِيشَك الله في مَنْ وَلَيْ مَنْ وَرَجِمُ اللّٰهِ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهِ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا كَلّٰ مِنْ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا كَلّٰ مَا تَعْدُ فِي اللّٰهِ وَلَا كَلّٰ مِنْ اللّٰهُ وَلَا كَلّٰ مِنْ اللّٰهُ وَلَا كَلّٰ مِنْ اللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلَا كَلّٰ مَا تَعْدُ وَلِي اللّٰهُ وَلَا كَلّٰ مِنْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا كَاللّٰهُ وَلَا مَالّٰ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَلَا كُولُولُ مِنْ اللّٰهُ وَلَا مَالِمُ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَلَا مِنْ اللّٰهِ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَلَا مِنْ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَلَا مِنْ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَلّٰ لَا اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِي الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰلِلْمُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِهُ اللّٰهُ اللّٰلِهُ الللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰلِ

تفیر: اس آیت کے معنی بہت و سیع ہیں، یہ شریعت و طریقت کی جامع ہے اور اس میں ریاضت و مجاہدہ کی عظمت پر روشن دلیل ہے کہ مجاہدہ کرنے والول کے لئے راہیں کشادہ کردی جاتی ہیں، جیسے یہ کہ جولوگ توبہ میں کوشش کریں گے انہیں اخلاص کی، جو طلب علم میں کوشش کریں گے انہیں اخلاص کی، جو طلب علم میں کوشش کریں گے انہیں عمل کی اور جوائی ای میں کوشش کریں گے انہیں جنت کی راہ د کھا دیں گے۔ (مدارک، التکبوت، تحت الآیة: 69، س 899، خازان، التکبوت، تحت الآیة: 69، س 899، خازان، التکبوت، تحت الآیة: کی راہ د کھا دیں گے۔ (مدارک التکبوت، تحت الآیة اللہ علی طہارت اور تزکیہ فیس کی خاطر مجاہدہ کرنے والوں کے لئے معرفت اللی، انوار و تجلیات اور اسر ار الہیہ کی راہیں کشادہ کردی جاتی ہیں، چنانچہ امام ابوالقاسم قشیری علیہ الراحی کی راہیں کشادہ کردی جاتی ہیں، چنانچہ امام ابوالقاسم قشیری علیہ الراحی فرماتے ہوئے

/ www.facebook.com \* تگران مجلس تحقیقات شرعید، ا / MuffiQasimAttari وارالافقاءالل سنّت، فیضان مدینه کراچی



فَيْضَاكِيْ مَدينَبَهُ نسروري 2022ء

کی کوشش ظاہری اعمال پوراکرنے میں ہوتی ہے اور خواص کا قصد قلبی احوال کی صفائی کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ مجھوک اور شب بیداری برداشت کرنا تو (نسبتاً) آسان ہے لیکن اَخلاق درست کرنا اور نفس کو گھٹیا چیزوں سے پاک صاف کرنا بہت مشکل ہے۔

(الرسالة التشرية الص 309)

مجاہدہ کی پہلی قشم بھی بہت عظیم ہے کہ ظاہری وجسمانی و مالی عبادت الله تعالی کو بہت پسندہے، نبیّ کریم سلّی الله علیہ والہ وسلّم کی سنت اور سلف صالحین کا طریقہ ہے نیز قرآن مجید میں اس کی بہت تاکید ہے۔ چند آیات ملاحظہ فرمائیں۔

شب بیداری و تلاوت و سجدہ کے متعلق فرمایا: ﴿ لَیَّسُوْاسَوَ آءً اللّٰ الْکِتْبِ اُمَّةُ قَا بِمَةٌ یَتُلُونَ الْیَالَتُوالْنَا ءَالْیَلُ وَهُ هُ یَسُجُدُونَ ﴿ کَا اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

نیند قربان کرکے بار گاوالی میں گریہ وزاری اور التجاء والتهاب
کے متعلق فرمایا: ﴿ تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدُعُونَ مَ بَهُمْ خَوْفًا
وَ طَهَعًا اللّهِ مِمْاَمَ ذَقَافُهُمْ يُنُوفُونَ ۞ ﴾ ترجمہ: ان کی کروٹیس ان کی
خواب گاہوں سے جدار ہتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپ
رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیر ات کرتے
ہیں۔ (ب21 اسجدة: 16)

یں۔ رپ ایس حالتِ عبادت اور سجدہ و قیام میں گزارنے کے باوجود فخر و غرور کا شکار نہیں ہوتے بلکہ خدا کی بارگاہ میں جہنم سے نجات کی عاجزانہ دعائیں اور بخشش کی التجائیں کرتے ہیں، چنانچہ فرمایا: ﴿ گَانُوْا قَلِيلًا فِينَ النَّيْلِ مَا يَنْهُ جَعُونَ ۞ وَ بِالدّ سُحَامِ هُـهُ يَسْتَغُفِو وُونَ ۞ ﴾ قبلیلًا قِن النّیل مَا یَنْهُ جَعُونَ ۞ وَ بِالدّ سُحَامِ هُـهُ مَنْ یَسْتَغُفِو وُونَ ۞ ﴾ ترجمہ: وہ رات میں کم سویا کرتے تھے اور رات کے آخری پہروں ترجمہ: وہ رات میں کم سویا کرتے تھے اور رات کے آخری پہروں میں بخشش ما نگتے تھے۔ (پ26 الذریت: 17 ا 18) اور فرمایا: ﴿ وَ الَّذِينَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

یبینتُونَ لِرَبِهِم سُجَّدًاوَ قِیَامًا ﴿ وَالَّنِ بِینَ یَقُولُونَ مَ بَنَااصْرِ فَ عَنَا مَ مَعَابَ بَهَا مَا اَنَّ عَرَامًا ﴿ وَ الْمِ مِن رَات گُرَارِتِ بِينِ اور وہ جو الله عَلَى حالت مِن رَات گُرَارِتِ بِينِ اور وہ جو عَرض کرتے بین اور قیام کی حالت میں رات گرارتے بین اور وہ جو عرض کرتے بین: اے ہمارے رب!ہم ہے جہنم کا عذاب پھیر دے، بیشک اس کا عذاب گھی کا بھندا ہے۔ (پ10 الفر قان: 65،64) منافق الله کی کا بھندا ہے۔ (پ10 الفر قان: 66،64) محبوبِ حقیق کی یا واور اس سے مناجات میں رہنے والوں کے متعلق محبوبِ حقیق کی یا واور اس سے مناجات میں رہنے والوں کے متعلق فرمایا: ﴿ وَ لَا تَصُلُ وَ الّٰ فَا وَ وَ وَ الْعَرْفِينَ يُولِيْدُونَ وَ وَ الْعَلَى وَ وَ وَ الْعَرْفِينَ يُولِيْدُونَ وَ مَنَامُ اللهَ اللهِ وَ وَ الْعَرْفِينَ يُولِيْدُونَ وَ وَ الْعَرْفِينَ يُولُونَ وَ وَ الْعَرْفِينَ وَ وَ الْعَالِ وَ وَ الْمَالُونَ وَ وَ الْعَرِيْنَ وَ وَ الْعَالِ وَ وَ الْعِنْ وَ وَ وَالْعَرْفِينَ وَ وَالْعَالِ وَ وَ الْعَرْفِينَ وَ وَالْعَالِ وَ وَالْعَلَ وَقِقَ الْعَالُونَ وَ وَالْعَلُ وَ وَ وَالْعِلْ وَ وَالْعَرْفِينَ وَ وَالْعَلَ وَ وَالْعَلْ وَ وَالْعَلْ وَ وَالْعَلْ وَالْعَرْفَى وَالْعَلْ وَالْعَلَى وَالْعُلُونَ وَالْعِلْ وَالْعُلْوَ وَ وَالْعَلْ وَالْعَلَا فَيْ اللّٰهُ وَالْعُلُونَ وَالْعَلَا فَيْ اللّٰهُ وَالْعَلَالِي اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْعُلْولِ وَالْعُلْولِ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْعُلْمُ وَالْمُولِ اللّٰهُ وَالْمُولُولُونَ وَالْمُولُولِ وَالْمُولِلِ اللّٰهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

نمازوں کی تاکیداور فجرنی نمازو تلاوت کے متعلق فرمایا: ﴿ آقیم الصَّلُو قَالِدُ لُو الصَّلُو قَالِدُ لُو الصَّلُو قَالِدُ لُو الصَّلُو قَالُ الْفَجْرِ كَانَ الصَّلُو قَالِدُ لُو الصَّلُو قَالِدُ الْفَجْرِ كَانَ مَشْطُودًا ﴿ ﴾ ترجمہ: نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے ہے رات کے اندھیرے تک اور ضح کا قرآن، بیشک صح کے قرآن میں فرضتے ماضر ہوتے ہیں۔ (پ10، بیاس آویل: 78) حاضر ہوتے ہیں۔ (پ10، بیاس آویل: 78)

قیام اللیل اور صلاق اللیل کے متعلق فرمایا: ﴿ آیَا یُنْهَا اللُهُ وَ صَلَّمُ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

نی کریم من الله علیہ والہ وسلم کے قیام اللیل کی اتباع میں صحابۃ کرام دخی الله عنم اجمعین کے شب وروز بھی ایسے بی عباوت وریاضت میں گزرتے، چنانچہ الله تعالی نے فرمایا: ﴿ تَدْرَبُهُمْ مُن كَعَّاسُجَّدًا اَیُبُنَتُغُونَ مِی گزرتے، چنانچہ الله تعالی نے فرمایا: ﴿ تَدْرِبُهُمْ مُن كَعَّاسُجَّدًا اَیُبُنَتُغُونَ مِی گزرتے، چنانچہ الله تعالی نے فرمایا: ﴿ تَدْرِبُهُمْ مُن اَثَوَ اللّٰهِ وَ مِن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ وَمِن اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ وَمِن اللّٰهِ وَمِن اللّٰهِ وَمِن اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ وَمِن اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمُ وَالّٰمِ وَمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّ

(5)

فَيْضَاكِيْ مَارِنَيْهُ نُسروري 2022ء



#### مولاناسىدنعمان عظارى مدنى الا

یعنی کسی کی بات ماننی ہوتو صرف نیکی کے کاموں میں ہی مانی جائے برائی کے کاموں میں ہی مانی جائے کہ "لاطَاعَةَ لِمَخْلُوقِ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ یعنی مُخلوق کی اطاعت میں خالق یعنی الله پاک کی نافر مانی کرنا جائز نہیں ہے۔ "(1)

ہم س کی بات پر عمل کریں؟ عمومازندگی میں لوگوں کے آپس میں کچھ ایسے روابط بھی ہوتے ہیں جن میں وہ ایک دوسرے کی باتوں کو مانتے بھی ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے میں ۔

اولاد، والدین کی ہر بات ماننے کی پابند ہے اور مانتی کھی ہے مگر والدین جھوٹ ہولنے، کسی کا دل دکھانے، حرام کمانے، چوری کرنے، ڈاکہ ڈالنے، رشوت لینے، چغلی لگانے، داڑھی منڈوانے، شرعی پر دہ نہ کرنے وغیرہ جیسے غیر شرعی کاموں کا حکم دیں توان کی بات نہیں مانی جائے گی۔

انظامی طور پر طلبہ ٹیچرز کی بات مانے کے پابند ہیں گر کوئی بھی ٹیچرطلبہ کوئسی کا مذاق اُڑانے، چیٹنگ کرنے یا کروانے، کسی پرجھوٹا الزام لگانے اور اُسے بدنام کرنے، بے حیائی پر مشتمل کوئی کام کرنے وغیرہ جیسے گناہوں بھرے کاموں کا تھم دے تواس کی بات ہر گزیم گزنہیں مانی جائے گی۔

﴿ مَلَازِ مِین اور ور کرز اپنے سپر وائز رز اور مالکوں کی بات ماننے کے پابند ہیں مگر سیٹھ یا سپر وائز رفرض فماز اور رَمَضان کا روزہ جھوڑنے ، کسی کو تکایف وینے کیلئے کوئی شر ارت کرنے ، الله پاک کے آخری نبی حضرت محمدِ مصطفے سلّی الله علیه واله وسلّم نے ارشاد فرمایا: "إِنَّهَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعَوُوفِ لِعِنَى اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ہی ہے۔ "(۱)

یعنی جن کاموں کو شارع نے پیند فرمایااوراچھا قرار دیاہے صرف انہی ہاتوں میں اطاعت کی جائے۔(2)

بے شک الله پاک ہمارا رہ اور تمام کا نتات (Universe کے شک الله پاک ہمارا رہ اور تمام کا نتات (Universe کا ملہ ہے کہ اس نے اپنی قدرت کا ملہ ہے کا نتات کی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ نیکی کرنے کی طاقت اور بُرائی ہے نیچنے کی توفیق بھی اس کی عطاسے ہے اور کسی کام کا تھم دینا یا اس ہے منع کرنا اس کے اختیار میں ہے اور وہی اپنے بندوں کو اپنی اور پیارے رسول سٹی الله علیہ والہ وسٹم کی اطاعت کا جنم ویتا ہے ، جیسا کہ قران پاک میں ہے: ﴿ آیا کُیْهَا الّنَیْ اُمْنُونَ اُمْنُونَ اُمْنُونَ اُمْنُونَ اَللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ پاک الله پاک علی الله پاک الله پاک اور تھم مانو الله کا اور تھم مانور سول کا۔ (3) اس آیت میں الله پاک نے ابنی اطاعت کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔

بات مانے کا اصول: چونکہ نبی پاک سلّ اللہ علیہ والہ وسلّم اپنی امت پر بے حد مہر بان اور شفقت فرمانے والے ہیں اور اپنی امت کو ہر ہر موقع پر ہدایت فرمانے والے بھی ہیں تو اس مناسبت سے آپ نے امت کی تعلیم اور ان کی راہنمائی کے لئے ایک اصول میہ بھی مقرر فرمایا کہ "الطّاعَةُ فِی الْمَتْعُرُدِف"

ﷺ فارغ التحسيل جامعة المدينة ، شعبه فيفنان حديث ، المدينة العلمية (اسلامک ريس شيئز) ،کرار پي



مِنْ الْمِنْ عَارِينَ مِنْ اللَّهِ الْمُنْ مِنْ 2022ء، فَيْضَالَ عَارِينَهُمْ الْسِروري 2022ء،

کسی کو نوکری سے نکلوانے کے لئے سازش کرنے وغیر ہ جیسے غیر شرعی آرڈرز دیں توبیہ نہیں مانے جائیں گے۔

پوتی، نواسہ نوای وغیرہ) کو بڑول (بڑے بھائی بہن، بھیجا بھیجی، بھانجا بھی، بوتا پوتی، نواسہ نوای وغیرہ) کو بڑول (بڑے بھائی بہن، دادادادی، نانانانی، چیا،ماموں، خالہ دغیرہ) کی بات نہ مانتا ہے ادبی ہے مگر کسی سے تعلق توڑنے، کسی کی چیز اجازت کے بغیر اُٹھالانے وغیرہ جیسی باتوں کا کہیں تو اِن کی بات مانتا چھوٹول پر لازم نہیں۔

کو ایک دوسرے کی بات مانئی چاہئے مگر شوہر بے پر دگی یا اور کو ایک دوسرے کی بات مانئی چاہئے مگر شوہر بے پر دگی یا اور کسی غیر شرعی بات کا حکم دے یوں ہی بیوی شوہر کوساس شسر کی نافرمانی کرنے، دل ڈ کھانے یا ان کے ساتھ اچھا ہر تاؤنہ کرنے وغیرہ کاموں کا کہے تو یہ باتیں نہیں مانی جائیں گی بلکہ شوہر و بیوی پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کی وہی بات مانیں جو جائز ہواور شرعاڈرست بھی ہو۔

ونیامیں اکثر لوگ کسی ناکسی لیڈر کو فالو کرتے ہیں اور اگر لیڈر کسی بات کا تھم دے تواس کے کار کنان اس کے تھم پر دل وجان سے عمل کرتے ہیں ، لہند ااگر کوئی لیڈر اپنے کار کنان کو ایسی بات کا تھم دے جس سے ملک و قوم کا نقصان اور لوگوں کی جان ومال کا ضیاع ہو تو اپنے لیڈر کی ایسی کوئی بھی بات ہر گز مہیں مانی جائے گی۔

کو نہی قوم بھی اپنے حکمرانوں کی بات مانتی ہے لیکن اگر حکمران قوم کو اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرنے اور اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرنے اور اسلامی تعلیمات کو ختم کرنے، دینِ اسلام سے دور ہونے، مسجدیں بندر کھنے، سود ورشوت وغیرہ کالین دین کرنے، حرام و حلال کے در میان فرق ختم کرنے، گناہوں والے کاموں سے دور رہنے کا والے کام عام کرنے اور نیکیوں والے کاموں سے دور رہنے کا حکم دیں تو شریعت کی خلاف ورزی والے ان کے کسی نبھی حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔

بعض او قات دوستی یاری میں بہت سے لوگ اپنے دوستوں کی باتیں مان کر بہت سے گناہوں میں پڑجاتے ہیں اور دوست جو بات کے فوراً آئکھیں بند کرکے مان لی جاتی ہے۔اور

چونکہ انسان کے اچھے یابُرے بننے کا اِنحصار زیادہ تر دوستوں پر ہو تاہے کہ اگر دوست اچھے ہول تو وہ بھی اچھا بنتاہے اور اگر دوست بُرے ہوں تو انسان بُرابن جا تا ہے۔ جیسا کہ نبیّ یاک صلَّى الله عليه واله وسلَّم في فرمايا: آومي السين دوست كے دين پر جو تا ہے، لہذاتم میں سے ہر ایک کو چاہئے کہ وہ دیکھے کس سے دونتی کررہاہے۔ <sup>(5)</sup>لبذا دو تی یاری میں بیہ دیکھا جائے کہ میر ا دوست مجھے کن باتوں اور کن کاموں کے کرنے کا کہدرہاہے؟ اگر دوست بُرے کام کرنے، بیہو دہ باتیں کرنے، نشہ آور اشیاء پلانے پاپینے، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنے، کسی کو تنگ كرنے يا مذاق أڑانے، دل آزاري كرنے، دوسرے دوستوں ے قطع تعلقی کرنے، کسی ہے لڑائی جھگڑا کرنے یا تکلیف پہنچانے، گانے باہے سننے، فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لئے سینما جانے، لوگوں سے چھیڑ خانی کرنے، نماز نہ پڑھنے، نیک کام کرنے ہے رکنے وغیرہ دیگر گناہوں بھرے کاموں کا کہیں تو ان کی ہر گز ہر گز ایسی کوئی بات نہ مانی جائے بلکہ وہی بات مانی جائے جس میں دونوں کے لئے د نیاو آخرت کی بھلائی ہے۔ نیزان کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جن میں ہر کوئی اسى نائسى كى بات مانے كا يابند ہے ، الغرض كوئى كسى كى بات مانے کاخواہ کیساہی پابند کیوں نہ ہولیکن وہ بیریادر کھے کہ کسی کی بات و ہی مانی جائے گی جو '' إِنَّهَا الطَّاعَةُ فِي الْهَعْدُوف '' کے تحت ہو یعنی سسی کی بات ماننی پڑے تو یہ ویکھا جائے کہ کیا یہ بات نیکی کے کاموں میں ہے ہے یا نہیں؟ اور پیربات قابلِ اطاعت ہے بھی یا نہیں؟لہٰدااگران باتوں کا خیال رکھا جائے توامیدہے کہ دُنیاہے بہت ہے گناہوں کا خاتمہ ہو گا اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اچھے روابط رکھ کر ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ الله یاک ہمیں پیارے نبی سلّی الله علیه واله وسلّم کی اطاعت کرنے، ہر طرح کے بُرے کامول سے بیجنے اور ہمیشہ نیک کام كرنے كى توفيق عطافرمائے۔ أمين

(1) بخارى 4/455، عديث: 7145 (2) فيض القدير ،6/560 (3) پ5، انسآم: 59(4) شرح النه للبغوى ،5/299، عديث: 2449(5) ترندى ،4/167، عديث: 2385-





یوں تواللہ کریم کا فضل واحسان اور عطائیں ساری مخلوق پر ہیں الکیان اہل ایمان پر اس کا جود و کرم اور نوازشات وعنایات سب سے جداہیں۔ رہِ کریم کی ان بے حساب عطاؤں میں ہے آیک عطا یہ بھی ہے کہ ایمان والوں کو ایسے اعمال و معمولات بھی عطافرمائے کہ جن کے کرنے والوں کو تو اجر و ثواب ملتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ وہ اہل ایمان جو د نیاسے چلے گئے اور اب وہ خود کوئی نیکی نہیں کر سکتے ان کو بھی اس کا فائدہ و اجر پہنچتاہے ، سادہ لفظوں میں یوں کہے کہ زندوں کا عمل فوت شُدہ مسلمانوں کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ یہ بات احادیث مبارکہ سے ثابت اور عقائد و معمولات اہل سنت کا حصتہ احادیث مبارکہ سے ثابت اور عقائد و معمولات اہل سنت کا حصتہ احادیث مبارکہ

100 مسلمان جنازہ پڑھ ویں تو: الله پاک کے آخری نبی سنّی الله علیہ والدوسلّم نے فرمایا: مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ صِائَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عُفِعَ لَهُ عَلَيْهِ صِائَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عُفِعَ لَهُ لِيهِ وَالدوسلَّم نَ فَرمایا: مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ صِائَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عُفِعَ لَهُ لِيهِ وَلَي اللهِ عَنْ وَياجائِ يَعْنَ وَياجائِ عِنْ وَيَ اللهِ بَخْنُ وَيَاجائِ عَلَيْهِ وَيَ اللهِ بَخْنُ وَيَاجائِ اللهِ عَلَيْهِ وَيَ اللهِ بَخْنُ وَيَاجائِ اللهِ عَلَيْهِ وَيُ اللهِ بَخْنُ وَيَاجائِ اللهِ عَلَيْهِ وَيُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلهِ اللهِ ا

اس حدیثِ پاک سے صاف واضح ہے کہ زندوں نے عمل کیا اور مُر دہ کو اس کا فائدہ پہنچا۔ یہ الله پاک کا فضل ہے۔ دو مزید روایات پڑھئے اور الله پاک کے فضل واحسان پر شکر ادائیجئے۔

اگر 40 مسلمان جنازہ پڑھیں: حضرت گریب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہا کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا: اے گریب! ذرا دیکھو! کتنے لوگ جمع ہوئے؟ میں نے جاکر دیکھا تو کا فی لوگ جمع ہو تھے۔ میں نے بتایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے بوجھا: تمہارا کیا حیال ہے کہ وہ چالیس ہو جائیں گے؟ میں مدانداد

نے کہا: جی۔ تو حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا: (اب) جنازہ
لے چلو کہ میں نے رسول اللہ سٹی اللہ علیہ والدوسلم کو فرماتے سناہے کہ جو
مسلمان فوت ہوجائے اور اس کی میت پر چالیس مسلمان نماز پڑھیں
تو اللہ پاک ان کی سفارش میت کے حق میں قبول فرما تا ہے۔(2)
جنت واجب ہوجاتی ہے: اللہ پاک کے آخری نبی سٹی اللہ علیہ والدوسلم

جنت واجب ہوجاتی ہے: الله پاک کے آخری نبی سلَّ الله علیہ والہ وسلّم فوت ہو جائے اور اس پرمسلمانوں کی تین صفیں نماز جنازہ پڑھیں توالله پاک اس پر جنت واجب فرمادیتا ہے۔ (3) مفیں نماز جنازہ پڑھیں توالله پاک اس پر جنت واجب فرمادیتا ہے۔ (3) الله کریم کی عطاکی بھی کیابات ہے! کبھی سوافراد، کبھی چالیس افراد اور کبھی صرف تین صفوں کی وجہ سے فوت شدہ مسلمان کی بخشش فرمادیتا ہے۔

نماز جنازہ میں مقتد یوں کی تعداد میں روایات کے انحتلاف کی وجوہات ہیں ان میں تطبیق بیان کرتے ہوئے حضرت امام نَووی شافعی رحمۂ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اسسائل کی حالت اور اس کے سوال کے مطابق جواب دیا گیا۔ یعنی سائل نے سوال کیا اور اس وقت شُر کائے جنازہ کی تعداد 100 تھی تو آپ نے 100 پر مغفرت کی بشارت سنائی، اور جب تعداد 100 سے کم تھی اور سائل چالیس کی بشارت سنائی، اور جب تعداد 100 سے کم تھی اور سائل چالیس کے بارے میں سوال کررہا تھا تو آپ نے چالیس لوگوں پر بھی مغفرت کی خبر دی، اور جب جنازہ پڑھے والوں کی تعداد بہت کم تھی تو سائلین کی چاہت کے مطابق انہیں خوشخری دی کی جب بیارے آ قاسلی اللہ علیہ والہ وسلی کی خبر دی گئی تو آپ نے وہی فرمایا اور جب بیارے کی خبر دی گئی تو آپ نے وہی فرمایا اور جب کی سفارش قبول ہونے کی خبر دی گئی تو آپ نے وہی فرمایا اور جب کی سفارش قبول ہونے کی خبر دی گئی تو آپ نے وہی فرمایا اور جب کی سفارش قبول ہونے کی خبر دی گئی تو آپ نے وہی فرمایا اور جب

\* رکن مجلس المدینة العلمیه (اسلامک ریسرچ سینٹر)،کر اچی

مانینامه فیجنگانیٔ مَدینیَهٔ نسه وری 2022ء ({

اوگوں کا فرمایا، پھر جب تین صف پرمشمل اوگوں کی سفارش کے بارے میں بتایا گیا اگرچہ تعداد کم ہو تو آپ نے تین صفوں کے بارے میں فرمایا گی یہاں تعداد بیان کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ یہ بتایا جارہاہے کہ شرکائے جنازہ تعداد میں 100 ہوں یابہت تھوڑے، الله یاک ان سب کی سفارش قبول فرما تا ہے۔

نحکیمُ الْاُمّت مفتی احمہ یار خان تعیمی رحمهٔ اللهِ علیه فرماتے ہیں: ہوسکتاہے کہ اولاً سوکی قید ہو پھر رب نے اپنی رحمت وسیع فرمادی ہو اور چالیس کی نماز پر بھی ہخشش کا وعدہ فرمالیا ہو، بعض روایات تو اور بھی امید افزاء ہیں۔(5)

زندوں کے جن اعمال کا مُر دوں کو فائدہ پہنچاہے ان میں سے
ایک "قبروں اور مز ارات پر سبز شاخیں یا پھول ڈالنا "جی ہے۔
شریعتِ مطہرہ میں قبروں پر سبز شاخیں ڈالنا یا گاڑنا جائز و
مستحَب ہے اسی طرح پھول ڈالنا بھی مستحن ہے۔ جیسا کہ فاوی عالمگیری میں ہے:وَضْعُ الْوُدُودِ وَالرَّیَاحِینِ عَلَی الْقُبُودِ حَسَنٌ وَاِنْ عَالَمُیم کَ بِھُول یا دوسری قشم کے پھول قبروں پررکھنا اچھاہے اور ان پھولوں کی قیمت صدقہ کر دینازیادہ اچھاہے۔
(6)

قبر پر سبز شہنی نگانا تو سر کارِ مدینہ سنَّی اللہ علیہ والہ وسلَّم سے عمل سے ہوں تابعینِ عُظام اس کی تابعینِ عُظام اس کی وصیت فرماتے اور فُقہاء و محدّثین اس عمل کی تحسین بیان کرتے آئے ہیں جیسا کہ

حضرت عبدُ الله بن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں: رسولُ الله صلّ الله علیہ والہ وسلّم دو قبروں کے پاس سے گزرے توارشاد فرمایا: ان دونوں کو عذاب ہو رہاہے اور کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا بلکہ ان میں سے ایک پیشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسر اچُغل خوری کرتا تھا پھر آپ نے ایک ترشاخ لے کراس کے دو گڑے خوری کرتا تھا پھر آپ نے ایک ترشاخ لے کراس کے دو گڑے کئے اور دونوں قبروں پر ایک ایک گاڑ دیا۔ صحابَهُ کرام عیمُ الرّضوان نے عرض کی: یارسول الله سلّی الله علیہ والہ وسلم! آپ نے بیہ کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا: جب تک بیہ خشک نہ ہوں گی ان قبر والوں کے عذاب میں شخفیف رہے گی۔ (۲)

مختلف شار خین نے یہاں مختلف احتالات بیان کتے ہیں انہی میں بائینامیہ

ے ایک ہے بھی ہے کہ ان شاخوں کی تبیع کی برکت سے قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی جیسا کہ شاریِ بخاری امام ابنِ جمر عسقلانی رمدُ اللہ طیہ فرماتے ہیں: إِنَّ الْهُ عُنَی فِیهِ اَنَّهُ یُسَبِّحُ مَادَامَر وَطُبّا فَیَحْصُلُ الشَّفْفِیفُ بِبَرَکَةِ الشَّسْبِیحِ وَعَنی هَذَا فَیَطِّ دُفِی کُلِّ مَا وَاللهِ مَا فِیهِ دُطُوبَةً مِنَ الْاَشْخُوفِیفُ بِبَرَکَةِ الشَّسْبِیحِ وَعَنی هَذَا فَیطِّ دُفِی کُلِّ مَا فِیهِ مُرَکَّةٌ کَاللّاِکُ مِن الْاَسْتُ بِاللّاوَةُ الشَّسْبِیحِ وَعَنی هَذَا فَیطِی دُونِ کُلِّ کَلِاللّاکُ مِن اللّا اللّاوَل لَا يَعْنی مطلب ہے ہے کہ جب تک شہنیاں سبز رہیں گی توان کی تشیع کی برکت سے مُن بَابِ الْاَوْل یعنی مطلب ہے ہے کہ جب تک مُناب میں کی ہوگ کر قیار ہیں گی توان کی تشیع کی برکت سے عذاب میں کی ہوگ ۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے در ختوں وغیرہ کی ہر وہ چیز قبر پر ڈالی جاسکتی ہے جو تر ہو۔ اسی طرح ہر برکت والی چیز ہر وہ چیز قبر یو اذکار اور قر آن پاک کی سے عذاب میں کمی ہوتی ہے جیسے ذکر واذکار اور قر آن پاک کی تلاوت سے بدرجہ اولی (کمی ہوگی)۔ (8)

حضرت علامہ علی بن سلطان قاری دمة الله علی شریف کی دوایت کے تحت لکھے ہیں: اَفْتی بعض الْائِمَّةِ مِنْ مُتَاخِین اَصْحَابِنَا بِاَنَّ مَا اعْتِیدَ مِنْ وَضْعِ الرَّیْحَانِ وَالْجَدِیدِ سُنَّةٌ لِهِنَا الْحَدِیثِ یَعْن مَا اعْتِیدَ مِنْ وَضْعِ الرَّیْحَانِ وَالْجَدِیدِ سُنَّةٌ لِهِنَا الْحَدِیثِ یَعْن مَا اعْتِیدَ مِنْ وَحْب سے فَوَیٰ دیا ہمارے بعض مُتاخرین اماموں نے اس حدیث کی وجہ سے فویٰ دیا کہ پھول اور کھور کی ٹمپنی ڈالنے کی جوعادت ہے وہ سنّت ہے۔ (9) حضرت امام ابوعبد الله حسین بن ابراہیم جُور قانی رحمهُ الله علیہ (وفات: 543ھ) اسی طرح کی ایک روایت مسلم شریف نے نقل کرنے کے بعد لکھے ہیں: وَفِیدِ دَلِیلٌ عَلی اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْجَدِیدَةِ لَا لَیْکُ مِن الله عَدَیْدِ وَسَلَم بَعْن اس حدیثِ الرَّطْبَةِ عَلَی الْقَبْدِ عَلَی مَا فَعَلَهُ صَلَّ الله عَدَیْدِ وَسَلَم بَعْن اس حدیثِ یاک میں قبر پر تَر شاخ رکھنے کے مستحب ہونے کی دلیل ہے اس کی وجہ سے جورسولُ الله صَّ الله علیہ والہ وسلّم نے کیا۔ (10)

شارحِ بخاری امام سرائح الدّین، ابو حَفْص عُمر بن علی المعروف ابنِ مُلقِّن شافعی رحمهُ الله علی اس عبارت کو نقل فرمایا ہے۔(11)
ابنِ مُلقِّن شافعی رحمهُ الله علیہ نے بھی اس عبارت کو نقل فرمایا ہے۔(11)

(1) ابن ماجه، 213/21ء عدیث: 1488 (2) مسلم، ص 368، عدیث: 2199 (3) ابوداؤد، 3/7/2 عدیث: 17/7 مفهوماً (3) ابوداؤد، 3/7/2 عدیث: 3166 (4) شرح النووی علی مسلم، 7/17 مفهوماً (5) مرأة المناجح، 2/465 (6) فقاوی عالمگیری، 5/351، فقاوی صدر الافاضل، ص 303 طخصاً (7) بخاری، 1/66، عدیث: 218 (8) فتح الباری، 2/882 (9) مرقاة المفاتح، 2/59، تحت الحدیث: 338 (10) الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاهیر، المفاتح، 2/59، تحت الحدیث: 338 (10) الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاهیر، 1/361، تحت الحدیث: 344/1) الاعلام بفوائد عمدة الاحکام، 1/544.



فَيْضَاكَ عَدينَينُهُ نُسروري 2022ء



شیخ طریقت ،امیرالل سنّت ، بانی دعوت اسلامی ،حضرت علّا مدمولا ناابو بلال فیزالیّاس عَظَارْقانِ یَ کَفِیوَی اَلْتَظَیّٰ مدنی نداکروں میں عظائد،عبادات اور معاملات کے متعلق کئے جانے والے سوالات کے جو ابات عطافر ماتے ہیں، ان میں سے 6سوالات وجو ابات ضروری ترمیم کے ساتھ یبال درج کئے جارہے ہیں۔

محرائ كى رات أنبيائ كرام عليهم الشلؤة والثلام كى إما مت المعليم الشلؤة والثلام كى إما مت شوال: كياسر كار دوعالم سلَّى الله عليه والدوسلم في آنبيائ كرام عليهم الشلؤة والثلام كى إما مت فرمائى ب؟

جواب: سركار دوعالم سلّی الله علیه واله وسلّم فے معراج كی رات بَیْتُ الْمُتَقَدَّس مِیں مسجدِ أقصیٰ كے اندر أنبیائے كرام علیهم السّلاة والسّلام كی إمامت فرمائی ہے۔

(نیانی،س81 مدیت:448 مندام احمد، 1/553 مدیث:2324) نمازِ اقصلی میں تھا یہی برتر، عِیاں ہوں معنیِ اَوَّل آخر کہ دَست بستہ ہیں پیچھے حاضر،جو سلطنت آگے کر گئے تھے (حدائق بخش،س232)

شعر کے اِس حقے "جو سلطنت آگے کر گئے تھے" میں اُنبیائے کِرام علیم الفلؤۃ وَالنَّلام کی طرف اِشارہ ہے کہ وہ اپنی اپنی اُنٹ کے شہنشاہ منے اور معراج کی رات پیارے آ قاسلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پیچھے صفیس بناکر کھڑے ہے۔

(مدنى غداكره، 13رق الاول 1441 ھ)

#### ﴿ مُمَال ٢ كُرْد ع كُرْد في وال

عُوال: ہم نے ساہے کہ الله پاک کو "اوپر والا" یا "الله پاک عرش پرہے" یہ نہیں کہناچاہئے جبکہ ہم نے یہ بھی عُناہے کہ معراج کی رات سر ورِ کا مُنات سنّی اللہ علیہ والہ وسلّم عرش پر اللہ

پاک ہے نلا قات کے لئے تشریف لے گئے اور عرش اُوپر ہے تواس کا کیامطلب ہے؟

جواب: بیارے آ قاسلی الله علیہ والہ وسلّم الله پاک سے مُلا قات کے لئے عرش پر گئے یہ وُرُست ہے مُلا قات ہوا اِس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت، امام اہلِ سنّت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۂ الله علیہ فرماتے ہیں:

خردے کہد دو کہ سر جُھکالے، گماں ہے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یال خو دجہت کو لالے، کے بتائے کد هر گئے تھے (حدائق بخش، ص 235)

شرب کلام رضا: فرو کا معنی ہے عقل اور سمجھ ، گمان یعنی خیال، جہت کا معنی ہے سمت یاڈائر یکشن۔ شعر کا مطلب یہ ہوا کہ عقل ہے ہمت یاڈائر یکشن۔ شعر کا مطلب یہ ہوا کہ عقل ہے کہہ دو کہ اب ہتھیارڈال دے سوچے نہیں کیونکہ گزرنے والے خیال ہے بھی وَراءُ الوری (یعنی دُورے دُور) ہو گئے ہیں، بلکہ یہاں خو د جہت اور سمت کو بھی لالے پڑے ہیں نہ اور سمت کو بھی لالے پڑے ہیں دیا ہوئے نہ دائیں نہ بائیں مبارک آئی صول سے اللہ پاک کی زیارت سے مُشَرِّف ہوئے ہیں (یعنی دیکھا ہے)۔ کس طرح دیکھا؟ یا کہے دیکھا؟ یہ با تیس سوچنے کی نہیں بلکہ مان لینے کی دیکھا؟ یا کہے دیکھا؟ یہ با تیس سوچنے کی نہیں بلکہ مان لینے کی دیکھا؟ یا کہے دیکھا؟ یہ باتیں سوچنے کی نہیں بلکہ مان لینے کی دیکھا؟ یا کہے دیکھا؟ یہ باتیں سوچنے کی نہیں بلکہ مان لینے کی

(10)

فَيْضَاكِيْ مَدينَبِهُ نسروري 2022ء

🚯 معراج کیوں ہو ئی؟

مُوال: پیارے آ قاصلَّی الله علیه والهِ وسلَّم سفرٍ معراج پر کیوں گئے ؟

جواب: معراج آپ سلّی الله علیه واله وسلّم کا معجزہ ہے۔ آپ کے رب نے آپ سلّی الله علیه واله وسلّم کو بلایا اور اپنا مہمان بنایا، اس لئے آپ سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ تیبارک الله! شان تیری، شجبی کو زیباہے بے نیازی کہیں تووہ جوش کئ تیرانی، کہیں تقاضے وصال کے تتھے

(عدائق بخشش، ص234)

شرب کلام رضا: الله پاک کی شان بے نیازی بھی کیا خوب
ہواور اُسی کوریب دیتا ہے کہ ایک طرف حضرت سیّد ناموسیٰ
علیہ التلام کوہ طور پر عرض کرتے ہتھے: ﴿ مَرَبِّ آبِ فَیْ اے
پروردگار! میں مجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو الله پاک نے ارشاد
فرمایا: ﴿ لَنَ تَلَامِیٰ ﴾ یعنی اے موسیٰ! تم ہر گزنہیں دیکھ کتے۔
فرمایا: ﴿ لَنَ تَلَامِیٰ ﴾ یعنی اے موسیٰ! تم ہر گزنہیں دیکھ کتے۔
سیٰ الله علیہ والہ وسلم آرام فرمارہ ہیں کہ جبر بلی امین علیہ التلام اپنی
کافوری آئیسیں مجبوب کریم سلی الله علیہ والہ وسلم کے مبارک
تلوول سے مل کر انہیں جگاتے ہیں۔ (مداری النبوۃ، س 92) یہ
مجبوب کی شان ہے۔ کلیم وحبیب میں فرق ہے۔

اُدھر سے چیم نقاضے آنا، اِدھر نھامشکل قدم بڑھانا جلال وہبیت کاسامنا تھا، جَمال ورَحمت ابھارتے تھے

(حدائق بخشش، مس235- مدنی نداکرہ،26رجب شریف1441ھ) ﴿ واقعة معمراج عظیم ترین مُفِجْزہ ہے

سُوال: ہم نے زبیع الْاَوْل شریف میں پیارے آ قاسلَ الله علیہ والد وسلَم کے کئی مُعِجْزات سے، آپ سے عرض ہے کہ کیا واقعہ معراج بھی آ قاعلیہ السّلوۃ والسّلام کا مُعِجْزہ ہے؟

جواب: جی ہاں! واقعۂ معراج بھی یقیناً پیارے آ قاسلُ اللہ ملیہ والہ وسلَّم کا عظیم ترین مُغِجْزہ ہے اور اِس میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ واقعۂ معراج کئی مُغِجْزات کا مجموعہ ہے کہ اس سفر کے

دَوران کئی معجزات پیش آئے۔(مدنی نداکرہ،16ریجالاول1440ھ) کی بیارے آقاسٹی الله علیہ والہ وسلّم مِعراج بیس آسان پر

مس سواری پر تشریف لے گئے؟ موال: ہمارے نبی، مکی تقرنی سلّی الله علیہ والہ وسلّم آسان پر کس سواری پر تشریف لے گئے شخصے؟

جواب: کل نکر آن پر سوار ہو کر مختلف منز لیس طے کرتے ہوئی شب معرائ بُراق پر سوار ہو کر مختلف منز لیس طے کرتے ہوئی شب معرائ بُراق پر سوار ہو کر مختلف منز لیس طے کرتے ہوئی شب دَةُ الْہُنْتَظَی چنچ ۔ (بخاری، 380/2، حدیث: 3207) سِدُرَةُ الْہُنْتَظِی حضرت سَیّدُنا جر سُل علیہ التلام کی صَد ہے لہٰدا وہاں جبر سُل امین علیہ التلام اُرک گئے۔ (روح البیان، پ22، ابنی ہی تحت الله یہ الله علیہ والہ وسلم کے لئے رَفْرَف نامی ایک سواری پیش کی گئی۔ پیارے آقا سلّی الله علیہ والہ وسلم کے لئے رَفْرَف نامی ایک سواری پیش کی گئی۔ پیارے آقا مسلّی الله علیہ والہ وسلم رَفْرِف پر مَزید آگے تشر لیف لے گئے لیکن وسلّی الله علیہ والہ وسلم رَفْرِف بھی ندرہاتو پیارے آقا مسلّی الله علیہ والہ وسلم کو الله پاک کی رَحمت سے مَزید آگے بڑھے۔ (۱۱) معراج، سرکار صلّی الله علیہ والہ وسلم کو الله پاک نے ایک مجرہ عطا فرمایا ہے۔ سواریاں تو سرکار سلّی الله علیہ والہ وسلم کو الله پاک نے ایک مجرہ عطا فرمایا ہے۔ سواریاں تو سرکار سلّی الله علیہ والہ وسلم کو الله پاک نے ایک مجرہ عطا فرمایا ہے۔ سواریاں تو سرکار منگی الله علیہ والہ وسلم کو الله پاک نے ایک مجرہ عطا فرمایا ہے۔ سواریاں تو سرکار منگی الله علیہ والہ وسلم کو الله پاک نے ایک مجرہ عطا فرمایا ہے۔ ایک مجرہ عطا فرمایا ہے۔ سواریاں تو سرکار منگی الله علیہ والہ وسلم کو الله پیس ۔ (مدنی ندائرہ، 23 رجب شریف 1440ھ)

کیاٹا تکیں ہلاناشیطان کاطریقدہ؟

مُوال: كياثا تكيس ملانا شيطان كاطريقه ٢٠

جواب: ٹانگیں ہلاناشیطان کا طریقہ ہے ہیہ میری نظر سے نہیں گزرار ہو سکتا ہے ہیہ صرف عوام کا خیال ہو۔ بہر حال اِس طرح کی کوئی بھی بات کرنے سے پہلے غلّائے کرام کو ہم اللہ الثلام سے تصدیق کروالین چاہئے۔(مدنی ذائرہ، 5 محرم شریف 1440ھ)

(1) معرائ میں حضور سلی الله واروسلی فی فی الله قتم کی سوار یول پر سفر فرمایا مکه سے بَیْتُ الْبُقَدِّس سے بَیْتُ الْبُقَدِّس سے آسانِ اَوَل تک نُور کی سیر جیول پر، آسانِ اَوَل سے ساتوی آسان تک فرشتوں کے بازوؤل پر، ساتوی آسان تک فرشتوں کے بازوؤل پر، ساتوی آسان سے مقامِ قَال شختی تک حضرت جبریل ملیہ الله کے بازو پر اور سِدُرَةُ الْبُنْتَظِی سے مقامِ قَالِ قَوْسَیْنَ تک حضرت جبریل ملیہ الله کے بازو پر اور سِدُرَةُ الْبُنْتَظِی سے مقامِ قَالِ قَوْسَیْنَ تک رَفْر فی پر۔

(روح العاني، پ15 مني اسرائيل، تحت الآية: 14 / 15)

مِنْ اللهِ عَلَيْمَةِ السِروري 2022ء، فَيْضَالَثِي مَارِنَبِيمُ السِروري 2022ء،



دارالا فناء الل سنّت (وعوتِ اسلامی) مسلمانوں کی شرقی راہنمائی میں مصروفِ عمل ہے، تحریری، زبانی، فون اور دیگر ذرائع سے ملک و بیر ونِ ملک سے ہزار ہا مسلمان شرعی مسائل دریافت کرتے ہیں، جن میں سے پانچ منتخب فناوی ذیل میں درج کئے جارہے ہیں۔

#### بيشيم الله الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَدِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِذَا يَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ اللَّهُمَّ هِذَا يَةَ الْحَقِّ وَالصَّوابِ المَّالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالُ وَلَوْرُ الْمَا وَلَوْرُ الْمَالُ وَلَوْرُ الْمَالُ وَلَوْرُ الْمَالُ وَ يَعِيمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَزُوجِلُ وَ رَسُولُهُ آعْلَم صِلَّى الله عليه والهوسلَّم وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى الله وسلّم

سوال: کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایساکتا جو گھرکے پالتو جانوروں (جیسے مرغی اور بطخ وغیرہ) کو ایذادیتا ہو یا کھا جاتا ہو، اے مارنا کیسا ہے؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْلنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَدِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ شرعى طور پر كتے سميت جو جانور تكليف نہيں پہنچاتے انہيں مارنا جائز نہيں۔ليكن اگر وہ نقصان كا باعث ہوں توكسی

#### 🕕 سگریٹ یی کرمسجد میں جانا

سوال: کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسلد کے بارے میں کہ ایک شخص سگریٹ پی کر منہ سے بدیو ختم کئے بغیر فوراً مسجد میں چلاجا تا ہے۔ اس کے لئے کیا تھم ہے؟ بیشن اللّٰہ اللّٰہ

الْجُوَابُ بِعَوْنِ الْمَدِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَائِةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ
مذكور شخص كاسكريث پينے كے فوراً بعد مسجد ميں جانا جائز
نہيں۔ كيونكه سكريث پينے والے كے منه سے سخت بدبو آتی
ہ اور بدبو ختم كئے بغير مسجد ميں جانا حرام و گناہ ہے۔ البتة اگر
وہ مسجد ميں واخل ہونے سے پہلے كسى ذريعے سے بدبو ختم كر
ليتا ہے تو جاسكتا ہے۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَزُوجَلُ وَ رَسُولُهُ اعْلَم صلَّ الله عليه والموسلّم والله وسلّم الله عليه والموسلّم

سوال: کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسلہ کے بارے میں کہ دو ٹیمیں کر کٹ کھیل رہی ہیں اور دونوں ٹیموں نے آدھے آدھے پیسے ملا کر ایک ٹرافی خریدی کہ جو ٹیم جیتے گ اے وے دی جائے گی کیا یہ جائزہے یانہیں ؟

ع شفا الحديث ومفتى دار الافتاءالل سنّت، لا بور



جاجيات فيضاك مريزية نسروري 2022ء

تیز وھار حچری ہے انہیں ذرج کرنا جائز ہے(اگر پکڑ کر ذرج کرنا مشکل ہو تو پہلے اے کوئی نشہ آور چیز کھلا کر بے ہوش کر دیا جائے،اس کے بعد ذرج کر دیا جائے)۔ صورتِ مسئولہ میں بھی اگر واقعی وہ کتا گھر کے جانوروں کو کھا جاتا ہے تواہے مذکورہ طریقے ہے مار سکتے ہیں۔

وَاللَّهُ اَعْلَمُ عَزَّوَ جَلُّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صِلْ الله عليه والهوسلَّم عوشل ميذيا آئى دُيزيك كرناكيا؟

سوال: کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسلہ کے بارے
میں کہ زید فیس بک کی آئی ڈیز ہیک کر تا تھا اور ان آئی ڈیز کے
ذریعے مختلف لوگوں کو کومنٹس کیا کر تا تھا۔ بعض آئی ڈیز پر
گم کھیلنے کے کوائنز بھی ہوتے تھے جو کہ گم کھیلنے کے لیے
خریدے جاتے ہیں (یہ کو اُئنز صرف فیگر زہوتے ہیں جو کہ آئی ڈی پر
ظاہر ہورہ ہوتے ہیں) اور گیم میں ہارنے پر وہ کو اُئنز جیتنے والے
کا اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ زیدوہ کو اُئنز اپنے دوستوں کو
دے دیا کر تا تھا۔ سوال ہے ہے کہ اس طرح آئی ڈیز ہیک کرنا
کیسا؟ نیز کیاز یدیر کو اُئنز واپس کرناضر وری ہے؟

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الُنجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَدِيكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ
صورتِ مسئوله مِين آئى وُيز مِيك كرنا اور ان كے ذريع
كومنٹس كرنا ناجائز وحرام و گناه ہے كه اس مِين دوسرے
مسلمان كو اذيت پہنچانا، كسى كى آئى وُى ہے كومنٹس كركے
دوسرے لوگوں كو دھوكا دينا اور جھوٹ بولنا، اور جس كى آئى
وُى ہے (ناط كومت يا يوست كركے) اس كى بے عزتی وشر مندگی
کا باعث بنتا ہے جو كہ ناجائز وحرام ہے۔ زيد يران تمام گناہوں

ے توبہ کرنا اور جن کو اس سے اذبیت ہوئی ان تمام لوگوں سے معافی مانگنا بھی لازم وضر وری ہے۔البتہ کو ائنز واپس کرنا ضروری نہیں کیونکہ وہ مال نہیں اور ضان کے لیے مالِ متقوم ہونا ضروری ہے۔بالفرض اسے مال مان بھی لیاجائے تو یہ لہوو لعب کا ذریعہ ہے اور لہو ولعب کے آلات ضائع کرنے پر تاوان لازم نہیں ہوتا۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صِلْى الله عليه والهوسلَّم ﴿ سُتر ه كيها جو ناجائي ؟

سوال: کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ ایک گزلمبی اورانگل سے زائد موٹی لکڑی نمازی کے سامنے کس انداز میں رکھی جائے کہ اس کے بیچھے سے نمازی کے سامنے سے گزرنالو گوں کے لیے جائز ہو سکے یعنی اسے لٹاکرر کھا جائے یا نمازی کے آگے کھڑ اکر کے رکھا جائے اور اس کو کھڑ اکر کے رکھنا ممکن بھی ہے۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَدِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ
عند الشرع اليي تكرى ستره بننے كے قابل ہے، جو كم از كم
ایک ہاتھ كی مقد ار لمبی اورایک انگلی كی مقد ارموثی ہو۔ اے
ایساسترہ بنانے کے لیے كہ اس كے پیچے ہے نمازی كے سامنے
سے گزرا جاسكے، كھڑ اكر كے يا گاڑ كے ركھا جائے گا، لٹانے كی
صورت میں وہ سترہ كابہ كام نہیں دے گی كہ اس كے پیچے ہے
نمازی كے سامنے ہے گزرنا، جائز ہو۔

وَاللَّهُ آعَكُمُ عَزْدَجَلٌ وَ رَسُولُهُ آعُكُم صِلَّ اللَّهُ عَنِيه والهوسلم

- a daruliftaahlesunnat.net
- O Darulifta AhleSunnat
- O Darul Ifta AhleSunnat
- Marulifta@dawateislami.net
- Dar-ul-Ifta Ahlesunnat







آؤ!اپنے رب کی طرف

وہ اسلای کا مرکزی جلی شوری کے قران مولانا محموعران عظاری (گریسانیاں)
اے عاشقان رسول اگھر بلومسائل ہوں یا پھر کاروباری پریشانیاں،
قرض کا بو بھے ہو یا پھر کورٹ پہری اور اسپتالوں کے چکر، کر توڑ
مہنگائی کی آفت ہو یا پھر حلال روزگار میں رکاوٹیس، جان ومال وغیرہ
کے متعلق ظالموں کاخوف ہویا پھر بحتہ خوروں کی دھمکیاں۔ الغرض
ہمیں خود کو ہر مصیبت و پریشائی سے نجات دلانے کیلئے دیگر حکمت
ملیاں اپنانے کے ساتھ ساتھ اپنانے سے پہلے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں بھی رجوئ
کرناچاہئے بلکہ ہر حکمتِ عملی اپنانے سے پہلے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں بھی رجوئ
میں رجوئ کرناچاہئے، کیونکہ ہمارا حقیقی کارساز وہی ہے، اس کے
سواکون ہے جو ہماری مشکلات کو دور کرے ؟ ہمیں تکلیف سے راحت
کی طرف لائے؟ یہ اس کی شان ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا
کی طرف لائے؟ یہ اس کی شان ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا
کی طرف لائے؟ یہ اس کی شان ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا
کی طرف لائے؟ یہ اس کی شان ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا
اور سمندر بھی اس کے حکم سے راستہ دے دیتے ہیں، آگ اس کا
اور سمندر بھی اس کے حکم سے راستہ دے دیتے ہیں، آگ اس کا
حکم یاتے ہی شعنڈی اور سلامتی والی ہوجاتی ہے، مچھلی کا پیٹ اس

کے حکم سے انسان کے لئے پناہ گاہ بن جاتا ہے، ای نے جھوٹے چھوٹے آبابیل پر ندوں کے ذریعے ہاتھیوں کے لشکر کو تہس نہیں کر دیا، بڑے بڑے ظالم و جاہر لو گوں کے ظلم اور تکبر کو اس نے مٹی میں ملادیا۔ ایسی شانوں والے رب کے بندے ہو کر بھی آج جو ہم پریشان ہیں اور طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہیں تو اس کی وجہ ہم خود ہی ہیں، کیونکہ ہم اس کے دربارے دور ہو گئے، ہمارااس مالک حقیقی سے تعلق اور اس کریم رب پر بھر وسا کمزور ہو چکاہے، ہم اپنی تکلیفوں اور پریشانیوں میں اس کی بار گاہ میں رجوع کرنے کے علاوہ ہر راستہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، آج بھی اگر ہم اس یاک پَروَرد گار کی بار گاہ میں ایبارجوع کریں کہ جیبا کرنا چاہئے تو ہارے حالات بھی بدل سکتے ہیں، ہاری مشکلیں بھی آسانیوں کا رُوپ اختیار کر سکتی ہیں، ہماری قسمت کاستارہ بھی چیک سکتاہے، ہم پر بھی اللہ پاک کی رحمتیں چھما چھم برس سکتیں اور ہماری بگڑی مجھی بن سکتی ہے۔اس سچے پرؤرد گارنے اپنے پاکیزہ کلام میں ہمیں ا پنی بارگاہ میں رجوع کرنے کا تھم بھی ارشاد فرمایا ہے، چنانچہ اس کا ارشادِياك ٢: ﴿ وَ أَنِيْبُو إِلَّ مَا يَكُمْ وَ أَسْلِمُوالَدُ ﴾ ترجمه كنز الايمان: اوراینےرب کی طرف رجوع لاؤاور اس کے حضور گردن رکھو۔(1) یعنی اس کی جانب متوجه ہو جاؤ، توبه کر کے اس کے فرماں بر دار بن جاؤ، اور اپنے دِلوں، جانوں اور مالوں کو اس کی اِطاعت اور عبادت میں لگا دو۔ (2) اپنی بار گاہ میں رجوع کرنے والے کو خود اس رب كريم نے بہترين بندہ ہونے كى سند عطافرمائى ہے، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ التلام کے بارے میں ارشاد فرمایا: ﴿ نِعْمَ الْعَبُدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّاللَّمِي الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ آوًا الله الله المرجمة كنزُ الايمان: كيا احيها بنده بيتك وه بهت رجوعً

ای طرح کے تعریفی کلمات رجوع الی الله پرای سورت کی آیت نمبر 44 میں حضرت ایوب طیہ النام کے بارے میں بھی بیان ہوئی اورا پنی بارگاہ میں رجوع کرنے والوں کا اُخْرُوی انعام بیان کرتے ہوئے وہ رب کریم ارشاد فرما تاہے: ﴿ إِنَّ اللّٰهِ بَيْنَ اُمَنُوا فَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الل

نوٹ: یہ مضمون گلران شوری کی گفتگو وغیر ہ کی مدد سے تیار کرتے پیش کیا گیاہے۔

فَيْضَاكِيْ مَدِينَيْهُ نسروري 2022ء

کیے اور اپنے رب کی طرف رجوع لائے وہ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔<sup>(4)</sup>

لہذاہمیں بھی اپنے ہر معاملے اور ہر حاجت میں ای پاک
پروردگار کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہئے، اس کریم کی رحمت کا
دروازہ ہر وقت اپنے بندوں کے لئے گھلا ہے، دوری اور کو تاہی بس
ہاری طرف ہے ہے، چنانچہ حدیث قدی ہے، الله پاک ارشاد
فرما تاہے: جب بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہو تاہے تو میں
اس ہے ایک ہاتھ قریب ہو تاہوں، اور جب وہ مجھ سے ایک ہاتھ
قریب ہو تاہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کی مقدار اس سے
قریب ہو تاہوں، اور جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میری
رحمت دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے۔
(3)

پریشانی کے وقت اپنے رب کی بار گاہ میں رجوع کرنے کا ایک و نیاوی فائده ملاحظه سیجئے: ایک مرتبه صحابی رسول حضرت سیّدُناابومغلّق انصاری رضی اللهٔ عنه سامان تخارت لے کر سفر پر روانہ ہوئے، رائے میں ایک مسلح ڈاکونے ان کاراستہ روک لیا اور کہا: اپناساراسامان میرے حوالے کر کے قتل ہونے کے لئے تیار ہوجاؤ، آپ رضی الله عنه نے فرمایا: تمہارا مقصد مال ہے، لہذاتم میر اسارامال لے لو اور مجھے جانے دو، ڈاکونے کہا: نہیں! سیر اارادہ صرف تنہارے قبل کا ہ، آپ نے کہا: جب تم میرے مثل کا ارادہ کر بی چکے ہو تو مجھے تھوڑی مہلت دو تا کہ میں نماز پڑھ لوں ،اس نے آپ کو اجازت وے دی، آپ نے وُضو کیا، نماز پڑھی اور اینے رب سے (تین بار) دعاکی، اجانک ایک شہسوار ہاتھ میں نیزہ لئے ظاہر ہوا اور اس ڈاکو کی طرف بڑھا، نیزے کے ایک ہی وارے اس کا کام تمام کرویا۔ آب نے اس سے کہا: اس مصیبت کی گھڑی میں الله یاک نے آپ کے ذریعے میری مدو فرمائی، آپ کون ہیں ؟اس سوار نے کہا: میں چو سے آسان کا فرشتہ ہوں۔جب آپ نے پہلی بار دعا کی تو آسان کے دروازوں کی آواز مجھے سنائی دی، جب دوسری مرتبہ دعا کی تومیں نے آسان والول کی چیخ ویکارٹنی، پھرجب آپ نے تیسری مرتبہ دعا کی توبیہ آواز سنائی دی: بیہ ایک پریشان حال کی دعاہے۔ میں نے اللہ یاک کی بار گاہ میں عرض کی: مجھے اس ڈاکو کو قتل کرنے کی اجازت عطا فرما۔ لبدایس الله یاک کی اجازت ہے آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔(6)

اوگوں میں ایک غلط فہمی ہے بھی پائی جاتی ہے کہ جب کسی کو دنیاوی
اعتبارے خوشحالی میسر ہو، کاروبار اچھا چل رہا ہو تو وہ ہے بجھتا ہے
کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہے جبکہ اگر کوئی تکلیف و پریشانی
آجائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اگر چہ ایسا
ممکن ہے مگر ضروری نہیں، اس کا اُلٹ بھی ہو سکتا ہے، چانچہ حضرت
میڈ نامالک بن وینار رحمۂ اللہ علیہ فرما یا کرتے ہے: جب اللہ پاک کسی
بندے ہے محبت فرماتا ہے تو اس پر اس کی دنیا تنگ اور اس کے
دنیاوی مشاغل کم کر دیتا ہے اور فرماتا ہے: میری بارگاہ سے ڈورنہ
ہونا۔ چنانچہ، بندہ اس کی عبادت کے لئے فارغ ہوجاتا ہے۔ اور
جب اللہ پاک کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے تو اس کے سامنے دنیا
بھیلا دیتا ہے اور فرماتا ہے: مجھ سے دور ہوجا، میں تجھے اپنی بارگاہ
میں نہ دیکھوں۔ چنانچہ تم ایسے شخص کو دیکھوگے کہ اس کا دل کسی
میں نہ دیکھوں۔ چنانچہ تم ایسے شخص کو دیکھوگے کہ اس کا دل کسی
میں نہ دیکھوں۔ چنانچہ تم ایسے شخص کو دیکھوگے کہ اس کا دل کسی
میں نہ دیکھوں۔ چنانچہ تم ایسے شخص کو دیکھوگے کہ اس کا دل کسی
میں نہ دیکھوں۔ چنانچہ تم ایسے شخص کو دیکھوگے کہ اس کا دل کسی
میں نہ دیکھوں۔ چنانچہ تم ایسے شخص کو دیکھوگے کہ اس کا دل کسی
میں نہ دیکھوں۔ چنانچہ تم ایسے شخص کو دیکھوگے کہ اس کا دل کسی
دیکھوں۔ چنانچہ تم ایسے شخص کو دیکھوگے کہ اس کا دل کسی
میں نہ دیکھوں۔ چنانچہ تم ایسے شخص کو دیکھوگے کہ اس کا دل کسی

میری تمام عاشقان رسول سے فریاد ہے! تنگیوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں دِل جھوٹا کرنے اور حوصلہ بارنے کے بجائے پہلے ہے دل سے اپنے رہ کریم کی بارگاہ میں رجوع کیجئے پھر بجائے پہلے ہے دل سے اپنے رہ کریم کی بارگاہ میں رجوع کیجئے پھر حضرت علامہ سولانا محم البیاس عظار قادری دامت بڑاؤئم العالیہ نے اپنے مسلح ایک مکتوب میں فرمایا: ہم مسلحوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، "بڑوں" کی خُوشامدیں کرتے نہیں تھکتے گر سب سے بڑے اور حقیقی کارساز، رہ بے نیاز کی بارگاہ میں دِل کی اَتھاہ گہر ایکوں کے ماتھ رُجُوع لانے میں کو تاہی کر جاتے ہیں حالانکہ دُعا تقدیر بدل ماتھ رُجُوع لانے میں کو تاہی کر جاتے ہیں حالانکہ دُعا تقدیر بدل وغیرہ پڑھ لیں، "صلاؤ الائمر ار" شریف کا سلیلہ شروع ہوجائے، دیا حادیث کی ترکیب ہو۔ (8)

الله پاک جمیں اپنی ظاہری اور باطنی حالت کو درست کرنے، ہر حال میں اس کا شکر بحالانے اور اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ اہمین بجاہِ مَاثَمُ النَّبِیّن سلَّی الله علیہ والہ وسلَّم

(1) پ24، الزمر: 45(2) قوت القلوب، 1 /189 (3) پ23، عن: 30(4) پ21، عود: (1) پ24، الزمر: 13(4) پ21، عود: (2) پ313 (7) بعاد: (5) بغاری، 4 / 313 (7) بعاد: (5) بعاد: (5) بغاری، 4 / 313 (7) بعاد: (189) برقی: (189) بر

(15)

فَيْضَاكِ عَدِينَيْهُ نُسروري 2022ء

#### (قسط 10) دورِ جدید کے چیانجز کے لئے دیں اسلام کے اصول وقواعد کافی ہیں یانہیں ؟

مفتی محمد قاسم عظاریؓ ﴿ ﴿ كَا

جائے، جیسے دل کی بیاری کا سبب بننے والی جین کو ایک صحت مند جین سے تبدیل کر دیا جائے۔

انسانی احساسات و جذبات کا تعلق بھی، سائنس کی رُوسے جینز بی ہے ہے اور اسے بھی تبدیل کیاجا سکتا ہے، چنانچہ ایک تجربے میں مادہ چوہوں ہے"ممتا" کا جذبہ پید اکرنے والا جین نکال دیا گیا جس کے بعد ان ماداؤں نے اپنے بچوں کے بارے میں کسی ایسے جذبے کا اظہار نہیں کیاجو مال کے ساتھ خاص ہے۔ یہ تجربہ ابھی انسانوں پر نہیں ہو الیکن کسی وفت ہو سکتا ہے اور اس ہے مرضی کے انسان اور مرضی کے خواص تیار کئے جاسکتے ہیں، مثلاً ان سے رحم ولی کا جذبہ چھین کر نکال دیا جائے اور وہ صرف جنگجورہ جائیں جنہیں انسانی جان لینے میں کوئی عار نہ ہو۔ اب سوال بیہ ہے کہ مستقبل میں اگر خیر وشر کے اس شعور ہے خالی انسان پیدا ہوئے تو ان انسانوں کو دینی احکام کا یابند كس بنياد يركيا جائے گا اور ايسوں سے قيامت كى جواب دہى کیے ہوگی؟ جبکہ ان میں وہ شعور ہی تبدیل ہو گیا ہو، جس پر جواب دہی کی بنیاد ہے؟ لگتاہے کہ مسلمانوں کا پر اناعلم الکلام اس کاجواب دینے پر قادر نہیں اور اب مسلمانوں کوعقائد کے باب میں نیاعلم ایجاد کرناپڑے گا۔

قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اللہ نے ہر انسان میں خیر وشرکا شعور پیدا کیا ہے۔ (پ30، انٹس:8،7) ای خیر وشر میں مقابلہ کرتے ہوئے انسان نے خیر اختیار کرنی اور شرحچیوڑناہو تا ہے اور یہی مقابلہ انسان کی آخرت کی کامیابی اور ناکامی کافیصلہ کرے گالیکن جدید سائنس کی وجہ سے ایک سوال میہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اگر انسان میں خیر کاشعور ہی ختم ہوجائے اور صرف شرکی کہ اگر انسان میں خیر کاشعور ہی ختم ہوجائے اور صرف شرکی سوچ اور صلاحیت باتی رہ جائے تو اس سے خدا کی بارگاہ میں باز پرس کیسے ہوگی جبکہ خیر اس کے اختیار ہی میں نہیں تھا۔

تفصیل کچھ یوں ہے کہ 1970ء کی دہائی سے جیز کی انجینئر نگ (Genetic Engineering) کا دور شروع ہوا، جو موجودہ ذمانے میں ایک عملی حقیقت میں ڈھل چکا، جیسے ای موجودہ زمانے میں ایک عملی حقیقت میں ڈھل چکا، جیسے ای شکینالوجی سے ایک بھیڑ "ڈولی" تیار کی گئی اور اب بات کہیں آگے جا چکی ہے۔ اس کا نیا باب کر سپر (CRISPR) شکینالوجی ہے۔ ہمارارنگ، قد اور امر اض سمیت بہت سے امور جیز کی صورت میں لکھے ہوئے ہیں لیکن آج انسان ڈی این اے میں کئی طرح کی تبدیلیوں پر قادر ہو چکا ہے۔ ڈی این اے میں تبدیلی کا مطلب شخصیت کی تبدیلی ہے۔ "کر سپر" شکینالوجی تبدیلی کا مطلب شخصیت کی تبدیلی ہے۔ "کر سپر" شکینالوجی کے تحت یہ ممکن ہے کہ انسانی جنین (cmbryo)کو تبدیل کر دیا

/ www.facebook.com \* گگران مجلس تحقیقات شرعید، / MuftiQasimAttari دارالافآوانل سنت، فیضان مدینه کراچی

ما الله الله المارية المسروري 2022ء قبضًا الني مارينية خَابَ مَنْ دَشْمَهَا فَ ﴾ ترجمہ: اور جان کی (قتم) اور اس کی جس نے اسے ڈھیک بنایا پھر اس کی نافر مانی اور اس کی پر ہیز گاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی، جس نے نفس کو پاک کر لیا، وہ یقنینا کامیاب ہو گیا اور جس نے نفس کو گنا ہوں میں چھپایا، بے شک وہ ناکام ہو گیا۔ (پ30، ائٹس: 7 تا 10)

وہ ناکام ہو کیا۔ (پ30، اسس: 1017)

اس آیت کے تحت تغییر خازن میں ہے: "قال ابن عباس:
بین لھا الخیر والشّ وعنه علمها الطّاعة والبعصیة، وعنه
عیفهاماتاتی وماتتقی "ترجمہ: ابن عباس رضی الله عنها فرماتے
ہیں کہ اس آیت کا معنی ہے کہ الله تعالیٰ نے انسان کے لئے
خیر اور شر واضح فرمادی ہیں اور اسے نیکی اور بدی کا علم دے
دیا ہے اور انسان کو پہچان کروادی کہ اس نے کیا کرنا ہے اور
دیا ہے اور انسان کو پہچان کروادی کہ اس نے کیا کرنا ہے اور
کس چیز سے بچنا ہے۔ (تغیر خازن، الشس، تحت اللّه: 88/432)

نبیوں کی تشریف آوری اور آسانی کو کماحقہ اپنانے اور خداکی
کی ہدایت ہی کے لئے تھااور ہدایت کو کماحقہ اپنانے اور خداکی
پوری پوری بندگی واطاعت کیلئے الله تعالیٰ نے بہت سے احکام
ازار فی اور کی بندگی واطاعت کیلئے الله تعالیٰ نے بہت سے احکام

کی ہدایت ہی کے لئے تھااور ہدایت کو کماحقہ اپنانے اور خداکی
پوری پوری بندگی واطاعت کیلئے الله تعالی نے بہت ہے احکام
نازل فرمائے لیکن جینے بھی احکام نازل فرمائے گئے، ان میں ہے
کمی جھی جگہ کسی شخص کو ایسا تھم نہیں دیاجو اس کی استطاعت و
طاقت ہے باہر ہو بلکہ سنتِ الہیہ یہی جاری رہی ہے کہ اگر کوئی
تھم کسی مخصوص فر دیا طبقے کی دسترس میں نہ ہو تو اس کیلئے وہ
عظم ہو تاہی نہیں بلکہ وہ اس شرعی تھم ہے مستقیٰ ہو تاہے، جیسے
غریب شخص پرز کو قانہیں ہے، ج کی استطاعت نہ رکھنے والے
پر ج فرض نہیں ہے، ایسا بیار شخص جو کھڑا ہونے پر قادر نہیں
پر ج فرض نہیں ہے، ایسا بیار شخص جو کھڑا ہونے پر قادر نہیں
نہیں ہے اور اگر کوئی معذور ہو تو اس پر جہاد فرض نہیں ہے
الغرض جینے بھی احکام ہیں وہ سب اُن افراد کے لئے ہیں جو اس
الغرض جینے بھی احکام ہیں وہ سب اُن افراد کے لئے ہیں جو اس
حتم کی طاقت رکھتے ہوں، کیونکہ الله تعالی سی پر اس کی طاقت
سے زیادہ ہو جھ نہیں ڈالتا اور قر آن پاک میں اس اصول کو بہت
وضاحت سے یوں بیان کیا گیا ہے کہ ﴿ لَا یُکِلِفُ اللّٰهُ تَفْسُلُ اللّٰهُ وَاللّٰہُ مَنِ جَان پر اس کی طاقت کے برابر ہی

سوال اور پوری صورتِ حال کاجواب: اس سوال اور پوری صورت کا صورتِ حال کاجواب بیہ ہے کہ پر اناعلم الکلام اس صورت کا جواب دینے کی سوفیصد صلاحیت رکھتاہے اور بیہ کوئی الیی مشکل صورتِ حال نہیں ہے۔ پہلی بات توبیہ ذہن میں رکھیں کہ شرعی اعتبار سے الیی علط تبدیلیاں حرام ہیں جو ظلم و شرکو فروغ دینے کیلئے ہول، لیکن قطع نظر اس حکم کے ،اگر الیمی صور تِحال پیش آ جائے تو کیا ہو گا؟ توجواب بیہ ہے کہ دینِ اسلام کے اصول بیش آ جائے تو کیا ہو گا؟ توجواب بیہ ہے کہ دینِ اسلام کے اصول بیش آ جائے تو کیا ہو گا؟ توجواب بیہ ہے کہ دینِ اسلام کے اصول اس طرح کے تمام معاملات کے متعلق بہت واضح ہیں۔

الله تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کی تخلیق کا مقصد انسان کی آزمائش وامتحان بیان فرمایا که کون الله تعالی کے احکام پر عمل پیرا ہو تا اور اجھے اعمال کر تا ہے، چنانچہ قر آن مجید میں ہے: ﴿ الَّٰهِ بِيۡ اَلٰهُوْتُ وَ الْمَالُ كَر تا ہے، چنانچہ قر آن مجید میں ہے: ﴿ الَّٰهِ بِيُ خَلَقَ الْمَوْتُ وَ الْمَالُ كُو بِيدا كَيَا تاكه تمہاری ترجمہ: وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا كیا تا كہ تمہاری آزمائش كرے كہ تم میں كون زیادہ اچھے عمل كرنے والا ہے۔ آزمائش كرے كہ تم میں كون زیادہ اچھے عمل كرنے والا ہے۔

اس امتحان میں کامیابی کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کیلئے ہدایت کی راہیں کشادہ فرمادیں، یعنی اے خیر وشر اور سعادت و شقاوت کے رائے بتا دیئے اور اسے بیہ طاقت بھی عطافر مادی کہ وہ خیر وشر میں اپنی مرضی ہے جو چاہے، اختیار کرلے، لیکن ساتھ میں بیہ تھم بھی دے دیا کہ نیکی کاراستہ اپنانا اور برائی ہے بیخاہے۔

قرآن پاک میں فرمایا: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نَظْفَةُ الْمُشَاجِ اللّهِ اللّهُ السّبِيْلُ إِمَّا اَمُّنَا كُرُ اللّهُ السّبِيْلُ إِمَّا اَمْسَابِيُلُ اللّهُ السّبِيْلُ إِمَّا اَمْسَابِيُلُ اللّهُ السّبِيْلُ إِمَّا اَمْسَابِيُلُ اللّهُ اللّهُ السّبِيْلُ إِمَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

بوجھ ڈالٹاہے۔(پ3،القرۃ:286)

مزید میہ کہ شرعی احکام کے لئے پچھ خاص اسباب و محل ہیں اگر وہ اسباب و محل نہ پائے جائیں، تو اس تھم پر عمل بھی لازم نہیں ہوتا۔ جیسے مخصوص اعضاء کو دھونے کانام وضوہے، لیکن اگر کسی کا وہ عضو مثلاً پاؤں ہی موجو دنہ ہوتو اس پر وہ حصہ دھونا اگر کسی کا وہ عضو مثلاً پاؤں ہی موجو دنہ ہوتو اس پر وہ حصہ دھونا بھی فرض نہیں ہے گا کہ اس کا محل ہی موجو د نہیں ہے یاعضو تو موجو دہ بھی اس قابل نہیں کہ اسے دھویا جاسکے کہ اس پر زخم و غیرہ ہے تو بھی اس جگہ کو دھونالازم نہیں ہوگا کہ اب پر زخم و غیرہ ہے تو بھی اس جگہ کو دھونالازم نہیں ہوگا کہ اب دھونے کا تھم دینے ہیں ضرر ومشقت ہے۔

ای طرح نماز کے لئے وقت شرط ہے اگر وقت شروع نہ ہو تواس ونت تک نماز بھی لازم نہیں ہوتی 'کیونکہ اس کا سبب ہی نہیں پایا گیا۔ای طرح نماز کیلئے طہارت (پاک) شرط ہے، لیکن وہ نایا کی جو عورت کے اختیار میں نہیں ہوتی، اگر نایا کی کے وہ مخصوص دن آ جائیں تو اس پر بھی نماز لازم نہیں ہوتی۔ بلکہ جو افراد مکلف ہوں ان میں بھی اگر دینی احکام پر عمل کرنے میں کوئی واقعی مجبوری کی صورت ہو تو اس کی رخصت بھی شریعت میں موجود ہوتی ہے، جیسے کوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو تووہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتاہے، سفر میں نماز میں کچھ مشکل ہوتی ہے،اس کئے چار رکعات والی نماز میں مسافر کو پچھ تخفیف دی گئی ہے، ای طرح اگر مسافر اتھی روزہ نہیں رکھ سکتاتو فی الحال چھوڑ دے اور مقیم ہو کر اس کی قضا کر لے ، ای طرح شدید بھار کو بھی ر خصت ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھ لے، حتی کہ جو بوڑھا کمزور روزے کی طافت نہیں رکھتا، اے فدید دینے کی بھی اجازت ہے غرض دین میں کوئی نا قابل برداشت تنکی نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن ياك مي ب: ﴿ وَمَاجِعَلَ عَلِيْكُمْ فِالدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ \* ﴾ ترجمه: اورتم پر دین میں کچھ شکی ندر کھی۔(پ1،15 ج

اس آیت کے تحت امام ابو بکر احمد بن علی الرازی الحنفی علیہ الرازی الحنفی علیہ الرازی الحنفی علیہ الرازی الحنفی علیہ الاحمد "احکام القرآن للجصاص" میں فرماتے ہیں: "قال ابن عباس من ضیق و کذلك قال مجاهد دیستج بدنی كل ما

اختلف فیه من الحوادث ان ماادی الی الضیق فهو منفی و ما اوجب التوسعة فهو اولی وقد قیل و ما جعل علیکم نی الدین من حرج انه من ضیق لا مخرج منه "رجمه: حضرت الدین من حرج انه من ضیق لا مخرج منه "رجمه: حضرت این عباس رضی الله عنها نے فرمایا: حرج کا مطلب ہے تنگی اور اس طرح حضرت مجاہد رضی الله عنه فرماتے ہیں: اس آیت کریمه سے مختلف صور توں میں یہ استدلال کیا جاسکتا ہے کہ جو حکم شخل پیدا کرے، اس کا وجود نہیں اور جو گنجائش اور آسانی پیدا کرے تو وہی بہتر ہے اور یہ بھی کہا گیاہے کہ آیت کریمه کا کراسته نه ہو۔ (ادکام التر آن الجساس، الج، تحت الآیة: 5،78/60)

قرآن وحدیث کی ان ہی تعلیمات کے پیش نظر فتہاء نے
ایک قاعدہ ذکر کیا ہے کہ "المشقة تجلب التیسید" مشقت
رحم میں) آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ یہ قاعدہ فقہاء کرام نے بہت
تفصیل ہے بیان فرمایا ہے مثلاً یہ کہ اگر افعال سرانجام دینے
میں قابل اعتبار رکاوٹیں پیدا ہو جائیں جیسے بیاری، بھول جانا،
میں قابل اعتبار رکاوٹیں پندا ہو جائیں جیسے بیاری، بھول جانا،
ہے ہوشی، حیض، سخت مجبوری (یعنی اضطرار)، نشہ اور پاگل پن،
تو ازروے شرع ایسے افراد بہت ہے احکام و عبادات میں
مجبوری کی وجہ ہے مشتیٰ شار کئے جائیں گے اور ان پر وہ شرعی
احکام نافذ نہیں ہوں گے جوایک صحیح آدمی پر لاگو ہوتے ہیں۔
فقہاء نے اس قسم کے اسباب کو "عوارضِ ساویہ "کانام دیا
ہے، اسلامی فقہ کا ضابطہ عدم تکلیف ای بنیاو پر قائم ہے کہ
عدم تکلیف مالایطاق یعنی جہاں طاقت نہ ہو تو وہاں ذمہ داری
عدم تکلیف مالایطاق یعنی جہاں طاقت نہ ہو تو وہاں ذمہ داری
ادر اس کے متعلق سوال نہیں ہو گا اور اسی کے ساتھ یہ قاعدہ
میں شکی ہو وہاں و سعت پیدا ہو جائے گی۔
میں شکی ہو وہاں و سعت پیدا ہو جائے گی۔

اوران قواعد کی اصل قرآن پاک میں ہے: ﴿ يُرِيْدُاللّٰهُ بِكُمُ الْمُسْرَدُ وَلا يُرِيْدُاللّٰهُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ ترجمہ: الله تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ (پ2،ابترة: 185)

الليد الظلاك عمر عن

مانهنامه فیضان مَدیزَیهٔ نسروری 2022ء (18)



کا دُورِ فرماتے۔ پس رسولُ الله سلَّى الله عليه واله وسلَّم تيز چلنے والى ہوا۔ مجمى زيادہ خير کے معاملے ميں سخاوت فرماتے۔ (۱) سور سر سر سر معاملے ميں سناوت اللہ سرور اللہ معاملے ميں نہ سرور اللہ معاملے ميں نہ اللہ معاملے معاملے

آپ کی بے حساب عطاؤں کا اظہار تجھی یوں بھی ہو تا کہ غیر مسلم کو بھی سوال پر بے حساب نواز دیتے چنانچہ

حضرت صفوان بن أميّه رض الله عنه فراسلام لان سي پہلے غزوهٔ خنين کے موقع پر) بكر يوں كاشوال كيا، جن سے دو پہاڑوں كا در ميانی جنگل بھر اہوا تھا، آپ سلی الله عليه داله وسلّم نے وہ سب ان كو دے ديس أنهول نے اپنی قوم میں جاكر كہا: اے ميرى قوم! تم اسلام فيس أنهول نے اپنی قوم بین جاكر كہا: اے ميرى قوم! تم اسلام فيس أنهول نے اپنی قوم بین جاكر كہا: اے ميرى قوم! تم اسلام فيس كے آؤ! الله پاك كی قسم! محد (سلّی الله عليه داله وسلّم) اليم سخاوت فرماتے بين كه فقر (مُحَدَّى) كاخوف نہيں رہتا۔

مزید فرماتے ہیں کہ رسول الله سٹی الله علیہ والہ وسلم مختین کے دن مجھے مال عطا فرمانے گئے ، حالا نکہ آپ میری نظر میں مُبَعِنُوض ترین سخے ، پس آپ سٹی الله علیہ والہ وسلم مجھے عطا فرماتے رہے ، یہاں تک کہ میری نظر میں محبوب ترین ہو گئے۔(3)

غزوہ کُنین میں نبیِ کریم سنَّی الله علیه واله وسلَّم نے اس قدر کثرت سے سَخاوت فرمائی جس کا آندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ آپ سنَّی الله علیه واله وسلَّم نے بہت سول کو 100،100 اُونٹ عطا فرمائے۔(4)

حضور سیدی اعلیٰ حضرت یوم حنین کی سخاوت کے بارے میں فرماتے ہیں: حضور اقد س سلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلّم کی ایک اُس دن کی عطاسخی مولاناابوالحن عظارى مَدْنَى "﴿ ﴿ وَإِلَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

گزشتے ہوستہ

گزشتہ ماہ کے مضمون میں آپ نے پڑھا کہ رسولِ کریم سلّ الله علیہ دالہ دسلّم کے قاسم نعمت اور صاحب جُود و سخاوت ہونے کے موضوع کو چار حصول میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جن میں سے دو حصے " او خصور نبیّ کریم سلّ الله علیہ والہ وسلّم خزائن الہیہ کے مالک اور مختار کل ہیں ہے سائل کو منع نہ فرمانا "مختصر طور پر چیش کئے گئے۔ بقیہ دو حصے " آگ ہے صاب عطائیں فرمانا آل اینے پاس جمع نہ رکھنا "کا مختصر تذکرہ ملاحظہ بھیے:

#### العالم فرمانا:

خصنور نبی رحمت سنّی الله علیه واله وسنّم کی شان جو د و سخاوت کا بیان اتناوسیع و کثیر ہے کہ اس پر سینکڑوں کتابیں لکھی جاچکی ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ اور بے لوث و بے لا کچ عطافر مانے والی ذات صرف رسول الله سنّی الله علیه واله وسنّم کی ذات ہے۔

حضرت عبدُ الله بن عباس رض الله عنها آپ کی شانِ سخاوت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: رسول الله صلّی الله علیہ والمہ وسلّم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں اور سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس و قشت جوش پر ہوتا، جب رَمَضان میں آپ سلّی الله علیہ والمہ وسلّم سے جبریلِ امین علیہ السّاؤہ والتام مُلا قات کے لئے حاضر ہوتے، جبریلِ امین علیہ السّاؤہ والتّام مُلا قات کے لئے حاضر ہوتے، جبریلِ امین علیہ السّاؤہ والتّام (رَمَضانُ المبارَک کی) ہر رات میں حاضِر ہوتے اور رسولِ کریم، رؤوف وق جیم سلّی الله علیہ والله وسلّم الن کے ساتھ قرانِ عظیم

« فارغ التحسيل جامعة المدينه ، ماہنامہ فيضان مدينه کراچي (19)

عابيات فَيْضَاكِيْ مَدينَبَهُ نسروري 2022ء

بادشاہوں کی عمر بھرکی داد و دِہش (یعنی سخاوت و بخش) سے زائد تھی، جنگل غنائم (یعنی بکریوں وغیرہ) سے بھرے ہوئے ہیں اور حضور عطافرما رہے ہیں اور مانگنے والے ہجوم کرتے چلے آتے ہیں اور حضور ہیچھے ہٹتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب سب اَموال تقسیم ہو لئے ایک اَعرابی (یعنی عرب کے دیہات میں رہنے والے) نے رِدائے مبارک (یعنی عرب کے دیہات میں رہنے والے) نے رِدائے مبارک (یعنی عرب کے دیہات میں رہنے والے) نے رِدائے مبارک پر اس کا چادر مبارک) بدنِ اقد س پرسے تھینچ کی کہ شانہ و پشتِ مبارک پر اس کا نشان بن گیا، اس پر اِتنا فرمایا: اے لوگو! جلدی نہ کرو، وَالله کہ تم مجھ کو نشان بن گیا، اس پر اِتنا فرمایا: اے لوگو! جلدی نہ کرو، وَالله کہ تم مجھ کو کسی وقت بخیل نہ یاؤگے۔ (۵)

البھی توالیا بھی ہوا کہ اپنے بدنِ مبارک پر پہنا ہوا کپڑا بھی عطا فرمادیا جیسا کہ حضرت سہل بن سعدر ضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت ایک چادر لے کر آئی، اس نے عرض کیا: یار سول اللہ! یہ بیس نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے، میں آپ کے پہننے کے لئے لائی ہوں۔ آپ سٹی اللہ علیہ والہ وسلم کو ضرورت تھی، اس لئے آپ نے وہ چادر لے کی، پھر آپ سٹی اللہ علیہ والہ وسلم ہماری طرف نکلے اور اسی چادر کو بطورِ تہبند باند ھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے دیکھ کرعرض کی: کیا اچھی چادر ہے یہ جھے پہنا دیجئے۔ آپ نے فرمایا: ہاں! پچھ دیر کے کیا ایکھی ویر کے بعد آپ مجاس سے اٹھ گئے، پھر واپس تشریف لائے اور وہ چادر لیسٹ بعد آپ مجاس سے اٹھ گئے، پھر واپس تشریف لائے اور وہ چادر لیسٹ کر اس صحابی کے پاس بھیج دی۔ صحابۂ کر ام رضی اللہ عنہ آپ سٹی اللہ علیہ والہ کہ تمہیں معلوم ہے کہ آپ سٹی اللہ علیہ والہ وسلم کیا موال رد نہیں فرماتے۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ جس دن میں مر وسئی سٹی کیا میں اس کے سوال کیا کہ جس دن میں مر جاؤں یہ چادر (بطور تبڑک) میر اکفن ہی۔ حضرت سہل بن سعدر ضی الله کی قسم! میں نے صرف اس لئے سوال کیا کہ جس دن میں مر جاؤں یہ چادر (بطور تبڑک) میر اکفن ہی۔ حضرت سہل بن سعدر ضی الله کی عنہ نے بیں کہ وہ چادر اس کے صوال کیا کہ جس دن میں مر عنہ فرماتے ہیں کہ وہ چادر اس کا کھن ہی بئی۔ حضرت سہل بن سعدر ضی الله کی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ چادر اس کا کھن ہی بئی۔

عطائے سرکار دوعالَم سلَّ الله علیہ والد وسلَّم کے بعض نظارے ایسے بھی سے کہ کسی سے اُس کی چیز خرید کر اُسی کو یا اس کے گھر انے کے کسی دوسرے فرد کو عطا فرمادیتے جیسا کہ غزوہ " ذَاتُ الرِّقَاع" سے والیسی کا سفر جاری تھا، حضرت جابر بن عبدُ الله رضی الله عنہ کا اونث کا فی لا غر اور کمزور تھا، بار بار لشکر سے پیچھے رہ جاتا، رسول کریم سلَّ الله علیہ والدوسلم نے اونٹ کی بیہ حالت و یکسی تو اسے ایک لکڑی ماری، مالیہ والدوسلم

وہ اونٹ اس قدر تیز ر فتار ہو گیا کہ اب دوسرے صحابۂ کرام کی ا چھی اچھی سانڈ نیوں سے بھی آ گے نکل جاتا تھا، حضرت جابر اونٹ کی رفتار کم کرتے ہوئے حضورِ اکرم صلّی الله علیہ والہ وسلّم کے برابر میں حاضر ہوئے اور حضور صلّی اللہ علیہ والہ وسلّم سے باتنیں کرتے کرتے چلنے ككے، نبیِّ كريم صلَّى الله عليه وأله وسلَّم نے فرمايا: اے جابر! تم بيه اونث مجھے بیجتے ہو؟ حضرت جابر رضی اللهُ عنہ نے بلامعاوضہ تحفۃً پیش کرنا چاہا کیکن سر کارِ دوعالم سٹی اللہ علیہ والہ وسلّم نے قیمتاً خرید ااور ایک اوقیہ سونا قیمت تھہری۔ مدینہ شریف پہنچنے کے بعد اگلے دن حضرت جابر اونٹ رسول کریم صلّی اللہ علیہ والہ وسلّم کی بار گاہ میں پیش کرنے کے کئے لائے اور مسجد نبوی شریف کے باہر باندھ دیا، رسول کریم سٹی الله عليه وأله وسلَّم نے ديکھا تو فرمايا كه بيه اونث كس كاہے؟ بتايا گيا كه حضرت جابر کاہے، رسولِ کریم صلّی الله علیہ والہ وسلّم نے آپ کو بلایا اور فرمایا: اے میرے بھائی کے بیٹے اونٹ کو لے جاؤیہ تیر اہی ہے اور پھر حضرت بلال رضی اللهُ عنہ ہے فرمایا: جابر کو لیجا کر اسے ایک او قیہ دے دو، حضرت بلال نے اُنہیں اونٹ کی قیمت میں ایک اوقیہ اور کچھ زیادہ مال دے دیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قشم! وہ جب تک میرے یاس رہامیر امال بڑھتا ہی رہا۔(٥)

اسی طرح ایک موقع پر امیرُ الهوُ منین حضرت سیِدُ نا عُمر فاروق رضی اللهٔ عنه سے ایک اونٹ خریدا اور انہیں کے لختِ جگر حضرت سیّدُ ناعبدُ الله بن عمر رضی الله عنها کو ہمبه فرما دیا۔ (8)

> واہ کیا بجود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دُھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا اغنیا پلتے ہیں در ہے وہ ہے باڑا تیرا اصفیا چلتے ہیں سر ہے وہ ہے رستا تیرا

بقيد الطيادك الاستثار

(1) بخاری، 1 / 9، حدیث: 6(2) مسلم، س 973، حدیث: 1 602، شرح الشفاء للتاری، 1 /257 (3) ترفدی، 2 /147، حدیث: 666 (4) بخاری، 3 /118، حدیث: 4336 (5) ملفوظات اعلی حضرت، ص 122، بخاری، 2 /260، حدیث: 2821 طفسا(6) بخاری، 4 /54، حدیث: 5810 طفسا(7) میریت این بشام، س 384 طفسا(8) بخاری، 2 /23، حدیث 2115۔



فَيْضَاكِيْ مَدِينَبَهُ نُسروري 2022ء

(دوسری اورآخری قبط)

### فرشتوب كيسرداركواصل شكل ميس ديجا

رجمتِ عالم سلَّى الله عليه واله وسلَّم كواپنے رب سے ملنے والی خصوصی شانوں میں سے ایک میہ ہے كہ آپ نے فرشتوں كے سر دار حضرت سيد نا جريلِ المين عليه الفلاؤ والثلام كو 2 مرتبه الن كى اصلى صورت میں علا عظم فرما يا۔ (1)

اس شانِ مصطفے کے تحت کچھ باتیں گزشتہ قسط میں عرض کی گئی تھیں، کچھ مزید ملاحظہ فرمائے:

فرشتوں کو اصلی صورت میں دیکھتا: شیخ الاسلام مخدوم محمد ہائیم مخصوی رحمۂ اللہ علیہ وراتے ہیں: ہمارے پیارے نبی، محمد عربی سٹی اللہ علیہ والہ وسٹم کے علاوہ انبیائے کرام عیبم النام اور اولیائے عظام رحمۂ الله علیم سمیت کوئی انسان فرشتوں کو ان کی اصلی صورت میں نبیں دیکھ سکتا، اگر دیکھ لے توائی وقت مرجا تاہے۔ سرکارِ دوعالَم سٹی الله علیہ والہ وسٹم نے جریلِ امین علیہ الشاؤ والنام کو ان کی اصلی صورت میں مورت میں کے والہ وسٹم نے جریلِ امین علیہ الشاؤ والنام کو ان کی اصلی صورت میں کے ایک قریب بار پہلی و جی نازل ہونے کے بعد مائہ مکر حمد کے ایک قریب البتہ فرشتے جب انسان وغیرہ کی صورت البتہ فرشتے جب انسان وغیرہ کی صورت الشاؤ اس وقت انسانوں میں سے خاص حضرات بعض اختیار کرکے آئیں تو اس وقت انسانوں میں سے خاص حضرات بعض انبیا، سحابہ ، اولیا اور صالحین انبیں دیکھ کے ہیں۔ (1)

مولانا کاشف شیزادعظاری مَدَنْ \* ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَظَارِی مَدَنَى \* ﴿ ﴿ ﴾ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

ماضری کی کثرت کاسبب: اے عاشقان رسول! حضرت جبر ائیل ملیہ الله باک کے حکم سے ہی نازل ہوتے میں، جیسا کہ ایک موقع پر جبریلِ امین نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا تھا جسے قرانِ پاک میں یوں بیان فرمایا گیا: ﴿وَمَائَتَ لَوْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُو

حضرت سیدنا جرائیل علیہ النام کی بارگاہِ رسالت میں 24 ہزار مرتبہ حاضری یقیناً اپنے پاک پرورد گار کے حکم سے ہی تھی لیکن بعض عاشقانِ رسول نے حاضری کی اس کثرت کا نہایت ایمان افروز اور عشق و محبّت سے بھر پور مقصد بیان فرمایا ہے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت ، مدّائے الحبیب مولانا جمیل الرحمٰن قادری رضوی رحهٔ الله علیہ لکھتے ہیں:

> نه لگنا تھامیسڈ رَہ پہ جبر بل کا دِل گوارانه تھی ان کو فرقت نبی کی <sup>(5)</sup>

جریل امین کی تلاش: جریل امین طیه التلا او وانسلیم نے بار گاہِ رسالت میں عرض کیا: میں نے مشرق و مغرب ساری زمین میں تلاش کرلیالیکن نہ تو محمد عربی سلّی الله علیہ والدوسلّم سے افضل کوئی انسان پایا اور نہ ہی مجھے بنو ہاشم سے بہتر کوئی خاند ان نظر آیا۔(6)

ﷺ فارغ التحصيل جامعة المدينه ، مابنامه فيضان مدينه كراچي



مِيَامِينَةِ فَيْضَاكِيْ مَدِينَبِيرٌ نسروري 2022ء

جب (آپ پر نازل ہونے والے قران کریم میں) الله پاک نے ان الفاظ ہ میری تعریف فرمائی: ﴿ ذِیْ قُدَّ تِا عِنْدَ ذِی الْعَرْشُ مَکِیْنِ ﴿ فِی قُدَّ تِا عِنْدَ ذِی الْعَرْشُ مَکِیْنِ ﴿ فَی اللّٰ کَ صَنور عزت والا (ترجمة كنز العرفان:جو قوت والا ہے، عرش كے مالك كے صنور عزت والا ہے۔)(7) تو مجھے امان حاصل ہوگئی۔ (8)

صاجت جيرائيل مليه التلام: معراج كى رات جب حضرت سيدنا جبريل المين عليه التلام سِدُدَةُ الْمُنْتَظَى پر رُک گئے اور مزيد جبريل المين عليه التلاف سِدُدَةُ الْمُنْتَظَى پر رُک گئے اور مزيد آگے جانے سے معذرت كى تو معراج كے دولها سلى الله عليه واله وسلم نے ارشاد فرمايا: يَاجِبُرِيْلُ! هَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ ؟ يعنى اس جريل! كيا تمهارى كوئى حاجت ہے (جے ميں الله پاک كى بارگاہ ميں چيش كروں)؟ جبريل المين عرض گزار ہوئے: سَلِ الله عَدُودَةُ مَا الله پاک سے ميرے على الشّه پاک سے ميرے على الشّه پاک سے ميرے لئے سوال سيجئ كه ميں آپ كى اُمّت كے لئے پل صراط پر اپنا پر لينا پر چيادوں تاكہ وہ اس پرسے گزر كر پل صراط پار كر لين۔ (9)

تیجے عاشق رسول، اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضاخان رحمهٔ الله علیه کی نعتیه شاعری عین شریعت کے مُطابِق اور قران و حدیث کی ترجُمانی پر مشتل ہوتی ہے۔ اس روایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں:

اہلِ مِیراط رُوحِ امیں کو خبر کریں جاتی ہے اُمّتِ نبوی فرش پرکریں <sup>(10)</sup> ایک اور مقام پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے بار گاہِ رسالت میں عرض کرتے ہیں:

کل ہے اُ تاروراہ گزر کو خبر نہ ہو

اس کے حق میں قبول ہے جو آپ سے مُحبِّت کرے اور آپ کی صحبت اختیار کرے۔<sup>(12)</sup>

عامل سنت کی خوش تھیہی: سیرتِ طبیبہ کے مصنف حضرت علامہ نورُ الدّین علی بن ابراہیم شافعی حَلَبی رحمۃ الله علیہ لکھتے ہیں: میں یہ کہنا ہوں کہ الله پاک کے فرمان: مَن صَحِبَكَ یعنی جو تمہاری صحبت اختیار کرے،اس سے مراد غالباً یہ ہے کہ جو آپ کے دین کی اِتباع کرے اور آپ کی سنتوں کا عامل ہو۔ جبریلِ امین علیہ النلام کی یہ خواہش کہ میں آپ کی اُمّت کے لئے بل صراط پر اپنا پر بچھانا کی یہ خواہش کہ میں آپ کی اُمّت سے مراد ایسے ہی خوش نصیب مسلمان چاہتا ہوں، اس میں اُمّت سے مراد ایسے ہی خوش نصیب مسلمان ہیں جو سنتوں کے عامل ہوں۔ (۱3)

د همن صحابہ کی محرومی: اے عاشقانِ رسول!الله پاک نے حضرت جبریل ملیہ الله کی حاجت کو پور اکرتے ہوئے انہیں اُمّتِ مصطفے سلّی الله ملیہ والہ وسلّم میں سے خاص افراد یعنی تقویٰ و پر ہیز گاری اختیار کرنے والوں کے لئے بل صراط پر اپنا پر بچھانے کی اجازت عطافر مادی۔ یہ اعزاز اس شخص کو حاصل نہیں ہو گاجو اپنے ایمان کو الله پاک کی اطاعت میں کو تاہی یا اس کی نافرمانی سے آلودہ کردے، مثلاً وہ شخص جو صحابہ کرام عیم الاضوان میں سے کسی کے ساتھ بغض اور د شمنی رکھے۔ (14)

(1) زر قائی علی المواہب، 1 / 108، کشف الغمة، 2 / 54 (2) فرائض الاسلام، ص 9 (3) إرشاد الساری، 1 / 101، شخت الحدیث: 2 (4) پ 16، مریم : 64 (5) قباله بخشش، ص 15 (6) کنز العمال، 6 / 184، بزنه: 11، حدیث: 1910 (7) پ 30، التكویر: 20(8) الشفا، 1 / 17، نسیم الریاض، 1 / 178 (9) میر ب حلبیه، 1 / 565، زر قانی علی المواہب، 8 / 195 (10) حدائق بخشش، ص 198 (11) حدائق بخشش، ص 130 (12) حدائق بخشش، ص 130 (12) مواہب الدنیه، / 382، زر قانی علی المواہب، 8 / 198 (13) میر ت حلبیه، 1 / 567 (13) میر ت حلبیه، 1 / 567 (13) مواہب الدنیه، مراح (13) مواہب الدنیه، مراح (13) مواہب الدنیه، مراح (13) میر ت

ماننامه فیضان مَدینیهٔ نسروری 2022ء (22)



ایک سید زادے نے علم دین کے حصول کے لئے ملک یمن کے سفر کا ارادہ کیا۔ مقصید سفر میں کامیابی کے لئے اساتذہ اور بُزر گوں سے دعاؤں اور نصیحتوں کے لئے عرض گزاری بھی کی، اس موقع پر انہوں نے شفقتوں اور دعاؤں سے نوازا اور طلب علم میں اخلاص نیت، منت کے ساتھ باادب اور باعمل ہے رہنے کی نصیحت فرمائی، ایک استاد صاحب نے بڑی منفر و نصیحت فرمائی جو سیّد صاحب کے دل پرنقش ہوگئی، وہ اگرچہ بهت مخضر الفاظ تنصے لیکن جامعیت الیکی که دنیا و آخرت کی كامياني كاأكسير،وه الفاظ منص "زَبانِ شِيرِين مُلك مِيرى"-

سید صاحب نے جب اس نصیحت پر عمل کیا تو واقعی اے دلوں پر حکمر انی کا اکسیر پایا، یہ شیریں گفتاری اور ایجھے اخلاق کی تا ثیر تھی کہ وہال مشائخ عظام اور طلبہ کرام نے انہیں محبول ے نوازااور دوسال کے بعد جب وطن واپسی کا ارادہ کیا تو ان کے کئی پاکستانی، ہندی، یمنی، صومالی، انڈونیشی، تنزانی دوستوں نے اشکبار آ تکھوں سے رخصت کیا۔ وطن چینجنے کے بعدیہاں بھی اینے دوست احباب اور بالخصوص گھر والوں میں اس کے فوائدے مُستفید ہورہے ہیں۔

اسلام نے حسن اخلاق اور ملیقی زبان کے استعال کو بہت اہمیت دی ہے، یوں کہہ لیجئے کہ زبان کی اصلاح و در ستی اسلام کی روشن تغلیمات کا اہم حصتہ ہے۔ پیارے آ قا سکی اللہ علیہ والہ وسلّم نے فرمایا: قیامت کے دن بندہ مؤمن کے میز ان عمل میں حسنِ اخلاق ہے وزنی کوئی عمل نہ ہو گا۔ <sup>(1)</sup> ایک اور موقع پر فرمایا: بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔<sup>(2)</sup> یادر کھئے! نحسنِ اخلاق کامفہوم بہت وسیع ہے اس میں شرم وحیا، صدق وسچائی، عَفْو و وَر گزر، تَحَمُّل و بر داشت، عاجزی و إنكساري، عدل و انصاف، امانت داري وغيره شامل ہيں ليكن ان تمام اوصاف میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل مہذب، ملیتھی اور نرم گفتگوہے کیوں کہ حسن اخلاق کے اکثر اجزا کا ظہور زبان سے ہی ہو تا ہے یعنی زبان درست ہو گی تو سے بولے گا، عَفو و در گزر کرے گا، معاملات میں عدل و انصاف کرے گا اور رازوں کی یاسداری بھی کرے گا، غرض کہ زبان درست ہو جائے توانسان اخلاقی بلندیوں کو مجھو جاتا ہے اور اگر اعتدال ے ہے جائے تواخلاقی پستی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔اصلاح زبان کی اہمیت کا اندازہ الله پاک کے اسلوب کلام سے بھی

\* شعبه فیضانِ حدیث، المدینة العلمیه (اسلامک دیسری سینز) اکرایی



فَيْضَاكِيْ مَارِنَيْهُ نُسرورى 2022ء

بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ جب ایمان والوں کو ڈرنے کا تھم دیاتو ساتھ ہی زبان کی اصلاح کا تحکم بھی صادر فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمادیا که "کہناکیے ہے؟" چنانچہ الله ربُ العزّت کا فرمان ہے:

اچھی گفتگو کے فوائد و مثبت اثرات بہت زیادہ ہیں، پیہ ظاہری شخصیت اور جسمانی اعصناء پر اثر اند از ہوتی ہے جیسا کہ حضرت يونس بن عبيد رحمة الله عليه فرمات بين: جس شخص كي زبان ورستی پر قائم رہتی ہے تم اس کا اثراس کے ہر عمل میں ويکھو گے۔(5)

الچھی گفتگو کے چند اثرات ملاحظہ کیجئے:

🕕 اچھی گفتگو کا ایمان ہے بڑا گہر اتعلق ہے کیوں کہ بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کا دل ٹھیک نہ ہو جائے اور اس کا دل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوسکتاجب تک کہ اس کی زبان ؤرست نہ ہو جائے۔<sup>(6)</sup> 📵 اچھے کلمات ایمان کا تقاضا بھی ہیں، رسولُ الله سلّی الله عليه واله وسلم نے فرمايا: جو الله اور يوم آخرت پر ايمان ر كھتا ہے اے چاہئے کہ انچھی بات کرے یا خاموش رہے۔<sup>(7)</sup> 🚯 اچھی گفتگو دِلوں کوجوڑنے ،لو گوں کی اصلاح کرنے ، عم وغصه کو دور کرنے اور سعادت مندی کے حصول کا بہترین

موا: ﴿ يَا يُّهَا لَّنِينَ إُمَّنُوااتَّقُوااللَّهَ وَقُولُوْاقَوْلُاسَدِيْدًا ﴿ ﴾ ترجمهُ كُنزُ الايمان: اے ايمان والو الله سے ڈرواور سيد ھي بات کہو<sup>(3)</sup>اللّٰہ یاک نے اس آیتِ مبار کہ میں گویا اس سوال کا جواب عطافرمایا که" کہنا کیاہے؟"جب کہ ایک آیت میں پہنجی بیان ﴿ وَقُوْلُو اللَّهَ السِّحُنسُا ﴾ ترجمهُ كنزُ الايمان: اور لو گول ہے الجھی بات کہو۔(4) میہ دونوں آیات ہمیں سکھار ہی ہیں کہ زبان سے ا داہونے والے الفاظ حجوث اور نفاق وغیر ہ کی وجہ ہے ڈ گمگانہ رہے ہوں اور سید ھی بات کو پیش کرنے میں '' محسن اور خوب صورتی" کاخیال بھیلاز می ر کھاجائے۔ اچھی گفتگو کے اثرات

🐠 یا کیزہ گفتگو شیطان کے خلاف بہترین مدد گار ہے، اگراہلِ ایمان دورانِ گفتگو شائسته کلام کا اہتمام نه کریں تو شیطان ان کے در میان و همنی اور بغض و ځیدپید اکر دے گا۔ جیسے اچھی گفتگو کے فوائد ہیں ایسے ہی فضول و بری گفتگو کے منفی اثرات و آفات بھی ہیں، ای حقیقت کورسول کریم صلَّى الله عليه واله وسلَّم في يول بيان فرمايا: آدمي جب صبح كرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء، زبان سے کہتے ہیں: ہمارے بارے میں الله یاک ہے ڈرتے رہنا کیوں کہ اگر توسید ھی رہی تو ہم بھی درست رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔(8)

حضرت مالک بن وینار رحهٔ الله علیه فرمات بین که جب تم اینے دل میں شختی، بدن میں کمزوری اور رزق میں تنگی دیکھو تو جان لو کہ تم نے ضرور کوئی فضول بات منہ سے نکالی ہے۔<sup>(9)</sup> لهٰذا جولوگ حجموٹ، غیبت، چغلی، فحش گوئی اور جاپلوی ے اپنی زبانیں آلو دہ نہیں کرتے اور ہمیشہ حِق ویچے بات مُہذّب اور میٹھے انداز میں کرتے ہیں توان کی شخصیت تکھر جاتی ہے، دل کی سختی اور رزق کی تنگی جیسی آفات سے بیچا گئے جاتے ہیں پھر مزيدالله ياك كابيرانعام بهى موتاب: ﴿ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَمَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلَهُ مُؤْمُونُ لَكُمْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُؤْمِنُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِقُولُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ ترجّمة كنزُ الايمان: تمهارے اعمال تمهارے ليے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گااور جو الله اور اس کے رسول کی فرمانبر داری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔(10)

الله یاک ہم سب کو ہمیشہ بامقصد و شائستہ گفتگو کرکے زبان شیریں ملک گیری کاعملی نمونہ بنائے۔

أميثين وبجاو فهاتم النبيتين سلى الله عليه والدوسلم

(1)الادب المفرد، ص91، حديث: 273 (2)الترغيب والتربيب، 275/3، طديث:27 (3) ي 22، الاجزاب:70 (4) ي1، البقرة:83 (5) احياء العلوم، 3/137 (6)موسوعة ائن الي الدنيا، 7/3 ، رقم: 9(7) بخاري، 4/105 ، حديث: 6019 (8) ترندي، 4/ 183، حديث:2415 (9) منهاج العابدين، عن 64، 65 (10) پ 22 الاتراب: 71 ـ





اے عاشقانِ رسول! الله پاک قرآنِ کریم میں ارشاد قرماتا ہے:
﴿ وَلِكُلُّ دَمَّ اللّٰهِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاکْ قرآنِ کریم میں ارشاد قرماتا ہے:
﴿ وَلِكُلُّ دَمَّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰم

اَلْحُمَدُ لِللهِ اِجِنْت مِیں اپنے در جات بلند کروانے والی چند نیکیوں کا تذکرہ ای سلسلے کی پچھلی قسط میں کیا جا چکا ہے مزید در جات بلند کروانے والی نیکیوں پر مشتل 7 فرامین آخری نبی محمد عربی سلی الله علیہ والد وسلم ملاحظہ کیجئے:

مرسجدے کے عوض ایک درجہ بلند: 
میں اللہ پاک کو سجدہ کنٹرت سے سجدے کرنالازم ہے کیونکہ تم جب بھی اللہ پاک کو سجدہ کروگ اللہ پاک تم جب بھی اللہ پاک کو سجدہ کروگ اللہ پاک تم جارا ایک درجہ بلند فرمادے گا اور اس کے بدلے تمہاری ایک خطامعاف فرمادے گا۔ 
(3) جو بندہ اللہ پاک کیلئے ایک کیلئے ایک کیلئے ایک کیلئے ایک کیلئے ایک میں تبہ سجدہ کرتا ہے ،اللہ پاک اس کے سبب اس کیلئے ایک نیکی کھتا اور اس کا ایک ورجہ بلند فرما دیتا ہے ، الہٰدا کھڑت سے سجدے کیا کرو۔ 
(4)

بر المراد المرا

10 الله ورجات بلند كروان والاعمل: ﴿ وَبِازَار مِن وَاخْلُ مو اوركِ : لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَهِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخْيِيُ وَيُبِيْتُ وَهُوَ حَنَّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرة هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيْرٌ تُوالله ياك اس كے لئے وس لاكھ نيكيال لكھتا اور اس كے وس لاكھ

گناه مثاتااوراس کیلئے دس لا کھ در جات بلند فرمادیتاہے۔ (s)

معاف کرنے کے سبب درجات بلند: ﴿ جے یہ پہندہو کہ اُس کیلئے (جت میں) محل بنایاجائے اور اُس کے درجات بلند کئے جائیں، اُسے چاہئے کہ جو اُس پر ظلم کرے، اُسے معاف کرے اور جو اُس محروم کرے، اُسے عطاکرے اور جو اُس سے تعلق توڑے، اُس سے تعلق جوڑے۔ (<sup>6)</sup> ﴿ جس کے جسم میں (کسی کاطرف ہے) کوئی زخم لگ جائے پھر وہ اس کا صدقہ کر دے (یعنی معاف کردے) تو اللہ پاک اس کا ایک درجہ بڑھا تا اور ایک گناہ معاف فرما تا ہے۔ (<sup>7)</sup> اللہ پاک اس کا ایک درجہ بڑھا تا اور ایک گناہ معاف فرما تا ہے۔ (<sup>7)</sup>

وقت يد كهد لياكرے: لا إلى الله وَحَدَهُ لا شَهِيْ الله الله الله الله وقت يد كهد لياكرے الله والله وا

الله پاک جمیں ان نیک اعمال کو اپنانے اور جنت میں اپنے در جات بلند کروانے کی سعادت عطافر مائے۔

أمينن ببجاد فانتم النبيينين سلى الله عليه واله وسلم

يقيد الكل شارك ين

(1) ب8، الانعام: 132 (2) صراط البنان، 3/213 (3) مسلم، ص 199، حدیث: 488 (4) اتن ماجه، 2/182 مدیث: 1424 (5) ترزی، 5/270، حدیث: 3439 (6) مشدرک، (12/3 مدیث: 3215 (7) ترزی، 3/97، حدیث: 1398، بیار شریعت، 3/757 (8) الوداؤد، 4/414 مدیث: 5/777 (9) این ماجه، 439/34 مدیث: 2957

« فارغ التصيل جامعة المدينه ، ماہنامه فيضان مدينة كراچى

# SERVICES TO LONG TO STATE OF THE PROPERTY OF T

نہیں ہے توہم یہی کہیں گے کہ یہ شراکت اور کاروباری معاہدہ نہیں بلکہ قرض لے کر نفع دینے کا معاہدہ ہے اور ناجائز ہے۔
فق القدیر میں ہے: "فعساہ لاین ہم الا قدر المسمی فیکون اشتراط جیبے الربح لاحد ھیا علی ذلك التقدیر اشتراطه لاحد هیا یہ جہ العقد من الشہ کہ الی قرض او بضاعہ "ترجمہ: ہوسکتا ہے کہ جتنا نفع ایک کے لئے مقرر کیا ہے ٹوٹل نفع اتناہی ہو، اس صورت میں یہ سارا نفع ایک شریک کے لئے مقرر کرناہوگا اس صورت میں یہ سارا نفع ایک شریک کے لئے مقرر کرناہوگا اور یہ عقد شرکت سے نکل کر قرض یا بضاعت میں چلا جائے اور یہ عقد شرکت سے نکل کر قرض یا بضاعت میں چلا جائے

گا- (فق القدر 5. 402)

یو چھی گئی صورت میں جائز طریقے سے معاہدہ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ بیہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی دکان ہے اس میں اس سے کہیں کہ ایک آئم میں ہم کام کرتے ہیں میر ابعیہ اور آپ کی محنت ہوگی اور نفع ہواتو ہر ایک استے استے فیصد نفع کامالک ہوگا، فریقین با ہمی رضامندی سے نفع میں جو چاہیں فیصد اپنے لئے مقرر کرلیں کوئی قید نہیں۔ ایک کی محنت اور دو سرے کے بیسے پر ہونے والاکام مُضاربت کہا تاہے جس کے بیسے ہیں ہونے والاکام مُضاربت کام کرنا ہے اسے مضارب کہتے ہیں۔ لہذا جب یہ عقد مضاربت کام کرنا ہے اسے مضارب کہتے ہیں۔ لہذا جب یہ عقد مضارب کام کرنا ہے اسے مضارب کے بیسے کہا ہوں گے۔ ایک آئم کم کریانہ کی دکان ہے اس کی مثال یوں بنے گی کہ مثلاً اس کی کریانہ کی دکان ہے آپ اس کور قم دے ویں اور کہیں کہ اس

نفع کی شرح طے کئے بغیر انویسٹمنٹ کرناکیہا؟ سوال: کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ میں نے کسی کو دولا کھ روپ ویئے ہوئے ہیں وہ مجھے کبھی چالیس ہز ار روپ اور کبھی پچاس ہز ار روپ نفع دیتا ہے کیا یہ سود ہے؟

ٱلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِذَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

جواب: اگر اس ڈیل کی حقیقت سے ہو کہ جو دولا کھ روپ آپ نے دیئے ہیں وہ اس پر بطورِ قرض بر قرار رہیں گے اور اس پر سے نفع آپ کو ماتار ہے گا اور جب رقم لینا ہو تو مکمل رقم واپس مل جائے گی تو سے سود کی صورت ہے گی۔ اگر چہ سے رقم انویسٹمنٹ کے نام پر دی جائے، اگر چہ فکس نفع سے بچنے کے انویسٹمنٹ کے نام پر دی جائے، اگر چہ فکس نفع سے بچنے کے لئے ماہانہ نفع کبھی تبھی کم زیادہ کر لیا جائے۔

فتأوى عالمكيرى مين ہے:"العبرة في العقود للمعان لا للالفاظ" ترجمه:عقود ميں معانى كااعتبار مو تاہے الفاظ كانبيں۔ (قادى عالمكيرى، 2/5)

کاروبارکیلئے انویسٹمنٹ ہو توشر اکت کے بنیادی اصولوں کے تحت رقم لے کر لگائی جاتی ہے، فریقین اپنے اپنے راس المال(Capital)کاتعین کرتے ہیں، کام شروع ہونے پر حساب کتاب رکھتے ہیں، نفع و نقصان کے تحت شر اکت جلتی ہے، نقصان ہو توشر یک نقصان میں حصہ دار ہو تاہے، مزید بھی کئ شر اکلا ہیں جو پوری کی جاتی ہیں لیکن جب ان چیزوں سے غرض

الله محقق اللي سنّت، دار الا فنّاءا بل سنّت فورالعرفان، كهارا دركر ايتي



جاجهات فَيْضَاكِيْ مَدينَبِهُ نسروري 2022ء

رقم سے آئے کا کام کرواس کا الگ سے حساب کتاب رکھو کہ اتنا آٹا آیا،اننے کا فروخت ہوا، اتنے اخراجات ہوئے اور اتنا نفع ہواوغیر ڈلک۔

واضح رہے کہ اگر اس میں نقصان ہو تاہے تو وہ نقصان اولاً تو نفع سے بوراہو گااور اگر نفع سے بھی پورانہ ہو تو پھروہ نقصان آپ (رب المال) کو ہر داشت کرناہو گا۔

صدرالشريعه مفتى امجد على اعظمي عليه الزمه لكصة بين: "مال مضاربت ہے جو کچھ ہلاک اور ضائع ہو گاوہ نفع کی طرف شار ہو گا، راس المال میں نقصانات کو نہیں شار کیا جاسکتا۔ مثلاً سو روپے تھے تجارت میں ہیں روپے کا نفع ہو ااور دس روپے ضائع ہو گئے توبیہ نفع میں منہا کئے جائیں گے ایجنی اب دس ہی روپے نفع کے باتی ہیں ،اگر نقصان اتناہوا کہ نفع اس کو پورانہیں کر سکتا مثلاً بیں رویے نفع کے ہیں اور پیاس کا نقصان ہو اتو نقصان راس المال میں ہو گا۔مضارب سے کل یانصف نہیں لے سکتا کیو تک وہ امین ہے اور امین پر عنمان نہیں اگر چہ وہ نقصان مضارب کے ہی فعل سے ہو اہو۔ ہاں اگر جان بوجھ کر قصد اُاس نے نقصان پہنچایا مثلاً شیشه کی چیز قصداً پیک دی اس صورت میں تاوان دیناہو گا کہ اس کی اے اجازت نہ تھی۔" (بہارٹریت، 19/3) ای طرح اگر ایک سے زیادہ آئٹٹر میں یا پورے کام میں شر اکت یا مضاربت کرنا چاہیں تو اس کا بھی طریقنہ کار موجو د ہے۔لیکن اس کیلئے تمام تر شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے معاہدہ کرناضروری ہے۔

وَاللّٰهُ أَعْلَمُ عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صِلَّى الله عليه والهوسلم على المرى خريد تأكيسا؟

سوال: کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک خالص غیر مسلم کابینک ہے جس میں کسی مسلمان کا حصہ نہیں ہے۔اس بینک کی طرف سے ایک لاٹری ٹکٹ ہے،جو کاغذ کی صورت میں ہو تاہے اس ٹکٹ پر ایک سیریل نمبر لکھا ہو تاہے اور ایک مخصوص عرصے کے بعد کمپیوٹر ائرزڈ

قرعہ اندازی ہوتی ہے، جس کا سیریل نمبرنگل آیا اس کو بہت بڑی انعامی رقم ملتی ہے اور جن افراد کا سیریل نمبر نہیں نکلاء ان کے پیسے ضائع ہوجاتے ہیں۔ اس بینک سے کسی مسلمان کا لاٹری خریدنا، کیسا ہے؟ نیز اگر لاٹری خرید لی، تو اس رقم کے متعلق تھم شر می کیا ہے؟ حلال ہے یا حرام؟

النجوائ بعون المتدك الوقاب الله المحات الرش المتحق القواب المرش في القواب المرش في القواب المرش في الماس جواب اور شرعى قوانين كه اعتبار سے جوا، ناجائز و حرام ہے۔ جس مسلمان نے اس میں حصہ لیا اس پر توبہ واجب ہے۔ یہ بات یادرہ کہ غیر مسلم کے ساتھ مسلمان کا اس طرح جوا کھیانا، جس میں مسلمان کی ساتھ مسلمان کی ساتھ مسلمان کی رقم میں نقصان واقع ہوگا، جائز نہیں ہے، البتہ غیر مسلم کی طرف سے لاٹری میں جور قم ملتی ہے وہ بغیر کسی دھوکے و فراڈ کے ہوتی ہے اور وہ بول مناز من ہیں رضا مندی کے ساتھ دے رہا ہو تا ہے، لبنداوہ رقم حلال ہوگا، البتہ اليور قم کو بغير جوئے کی رقم سجھتے ہوئے استعال ہوگا، البتہ اليور قم کو بغير جوئے کی رقم سجھتے ہوئے استعال مرنے کی اجازت ہے۔ لبندا بیان کر دہ صورت میں خالص خیر مسلم بینک سے لاٹری خرید نا، جائز نہیں ہے اور خرید نے فیر مسلم بینک سے لاٹری خریدنا، جائز نہیں ہے اور خرید نے والی رقوبہ واستغفار لازم وضر وری ہوگا اور آئندہ اس طرح کی لاٹری خرید نے سے بیکن اس لاٹری سے ملنے والی رقم کی لاٹری خرید نے سے بیکن اس لاٹری سے ملنے والی رقم کی لاٹری خرید نے سے بیکن اس لاٹری سے ملنے والی رقم کی لاٹری خرید نے سے بیکن اس لاٹری سے ملنے والی رقم کی لاٹری خرید نے سے بیکن اس لاٹری سے ملنے والی رقم کی لاٹری خرید نے سے بیکن اس لاٹری سے ملنے والی رقم کی لاٹری خرید نے سے بیکن اس لاٹری سے ملنے والی رقم کی لاٹری خرید نے سے بیکن اس لاٹری سے ملنے والی رقم کی لاٹری خرید نے سے بیکن اس لاٹری سے ملنے والی رقم کی لاٹری خورید نے سے بیکن اس لاٹری سے ملنے والی رقم کی لاٹری خورید نے سے بیکن اس لاٹری سے ملنے والی رقم کی لاٹری خورید نے سے بیکن اس لاٹری سے ملنے والی رقم کی لاٹری خورید نے سے بیکن اس لاٹری سے ملنے والی رقم کی لائری خورید نے سے بیکن اس لاٹری سے ملنے والی رقم کی لائری خورید نے سے بیکن اس لاٹری سے ملنے والی رقم کی لائری خورید نے سے بیکن اس لاٹری خورید نے سے بیکن اس لاٹری خورید نے سے بیکن اس لائری خورید نے بیکن اس لائری ہی کی دو سے بیکن اس لائری ہی کی دو سے بیکن اس لائری ہی بیکن اس لائری ہی کی دو سے بیکن اس لائری ہی کی دو سے بیکن اس لائی ہی کی دو سے بیکن اس لائری ہی کی دو

رقم حلال ہوگی۔

خالص کفار سے لاٹری ٹریدنے کے متعلق اور لاٹری سے حاصل شدہ مال کے متعلق فقاوی فیض الرسول ہیں ہے:"لاٹری ایک فتیم کاجوا ہے اور جوا، حرام ہے۔ جو شخص لاٹری کا ٹکٹ خریدے اس پر توبہ و استغفار لازم ہے، لیکن اگر کسی کو اس طرح کارو پییا مل گیا ہو، تو حلال ہے " (فاوی فیض الرسول، 299/2) کا تاکہ کے دائلہ آغلہ عالیہ وہ او حلال ہے " (فاوی فیض الرسول، 299/2)

میں چونکہ دھوکا اور فراڈ شامل نہیں ہے اور اس میں غیر مسلم

بینک اپنی رضامندی ہے اضافی رقم دے رہا ہو تاہے، لہذا ہی

(TV) (27)

فَيْضَاكَ عَدينَينُهُ نسروري 2022ء

بعد آپ غزوہ محنین میں رسولِ کریم کے ساتھ چلے لیکن انہمی تک مسلمان نہ ہوئے تھے آخر کار جِعُر انہ کے مقام پر نورِ ایمان سے منور ہوئے۔رسول رحیم سٹی اللہ علیہ والہ وسلّم نے جنگ حنین کے مال غنیمت میں سے آپ رسی اللہ عنہ کو 100 اونٹ عطا فرمائے۔(5) ایمان کی كرنون ي منور مونى ك بعد آپ "محودُ الاسلام "لعني اسلام میں قابلِ تعریف رہے۔ <sup>(6)</sup>ا<mark>وصاف</mark>: جو د و سخاوت آپ کا ایک بہترین وصف تھا<sup>(7)</sup>آپ کے میں او گوں کو کھانا کھلا یا کرتے تھے<sup>(8)</sup> ایک مرتبہ آپ نے فرمایا: الله کی قشم! میں نے جتناساتھ مشر کوں کا دیاہے (اسلام لانے کے بعد) اتناہی مسلمانوں کا ساتھ دیاہے اور جتنا مشر کین پر خرچہ کیا ہے(اسلام لانے کے بعد) ای کی مثل مسلمانوں پر بھی خرجیہ کیا ہے۔ (<sup>9)</sup>ع**بادت گزار: آپ** رضی الله ور کثرت سے نمازیں پڑھتے، خوب روزے رکھتے، بے حساب صدقہ و خیرات کرتے اور بکثرت گربیہ وزاری کرتے تھے، بہت زیادہ قیام وصوم کی وجہ ہے آپ کی رنگت پھیکی پڑگئی تھی۔ <sup>(10)</sup> آپ حصرت مُعاذبن جَبل رضي اللهُ عنه كے پاس بار بار آتے تھے وہ آپ کو قران پڑھاتے تو آپ روتے جاتے۔ (۱۱) تعصُّب جپیوڑ دو: جب حضرت معاذ بن جبل ملّہ سے چلے گئے تو کسی نے آپ سے یو چھا: آپ ( قران سکینے ) قبیلہ ِ خَرَرُج کے سر د کے پاس جاتے ہے ، اپنی قوم کے کسی مخض کے پاس کیوں نہیں جاتے تھے؟ آپ نے (تعسّب دالی بات سن کر) فرمایا: هماری جو حالت بنی جو کی تھی وہ اس (تعصب) نے بنائی تھی یہاں تک کہ آگے بڑھنے والا ہر سخض ہم ے آگے بڑھ جاتا تھا، میں تو حضرت معاذ کے پاس جاتار ہوں گا، میرے گھر والوں میں جو مجھ سے پہلے ایمان سے مُشرّف ہوئے میں ان کا ذکر ضرور کروں گااس پر مجھے خوشی ہوتی ہے اور اللہ کاشکر بھی اداکر تاہوں اور مجھے امّیدہے کہ ان کی دعاؤں کے صدقے الله بیہ توفیق دے گاکہ مجھے (اسلام پر موت آئے) اس دین پر موت نہ آئے جس پر میرے ہم پُلّہ (کافر) سر دار مر گئے یا قتل ہو گئے۔ <sup>(12)</sup> مُوئے مبارک کی تعظیم: حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله منہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت سہیل کو جنۃ الؤداع کے موقع پر مذبِّح خانے کے قریب کھڑے دیکھا،وہ رسول الله سٹی اللہ ملیہ والہ وسلّم کے او نٹوں کو خدمتِ اقدس میں پیش کرتے اور سر کارِ دو عالَم انہیں

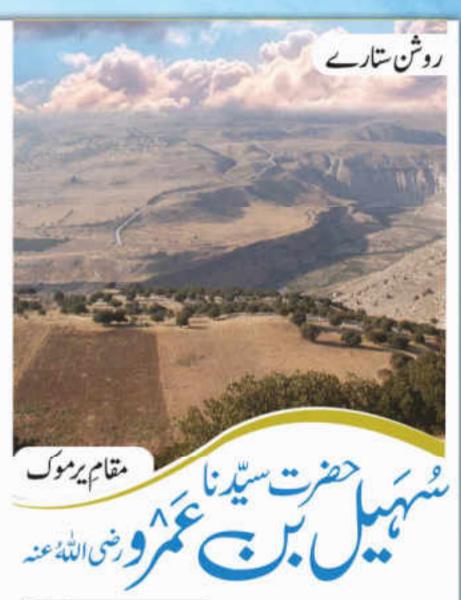

مولاناعدنان احمر عظارى مَدَنَّ الرَّحَيَّ

\*سینیئراستاذ مرکزی جامعة المدینه فیضان مدینه، کراچی



معالین فیضال میرنید نسروری 2022ء

وستِ مبارک سے نحر فرماتے جاتے ، پھر رحمتِ عالم نے اپنے سر کا حَلَقَ كروایا تو میں نے حضرت سہیل کو موئے مبارک اٹھاتے اور انہیں اپنی آنکھوں پر رکھتے ہوئے بھی دیکھاہے۔<sup>(13)</sup> **آب زّم زّم** روان کیا: ایک مرتبہ نی کریم نے آپ کو خط لکھا: میری تخریر تمہارے پاس صبح پنھے تورات سے پہلے یارات کو پہنچے تو صبح سے پہلے آب زَم زَم میرے پاس بھیج دینا، تحریرِ مبارک ملتے ہی آپ دو مشکینرے اٹھالائے کھر انہیں آب زُم زَم سے بھرا اور اونٹ پر ر کھواکر غلام کے ہاتھ روانہ کر دیئے۔(14) جو ہر خطابت: آپ کا شار قریش کے معرز لوگوں اور بہترین خطیبوں میں ہو تا ہے (15) یبال تک که جب بدری قیدیوں میں شامل ہوئے توحضرت عمر منی اللهُ عنه نے بار گاہِ رسالت میں عرض کی: یارسول الله! میں اس کے آگے کے دانت توڑ دیتا ہوں، میہ آپ کے خلاف مجھی خطیب بن کر کھٹر انہیں ہو گا، لیکن فرمانِ رسول ہوا: اسے یو نہی رہنے دو، پیہ عنقریب ایسے مقام پر کھڑا ہو گا کہ تم اس کی تعریف کروگے۔(16) مقام تعریف: جب 11 ہجری میں وفاتِ رسول کی خبر مکہ پہنچی تووہاں کہرام کچے گیا، عرب کے بعض قبائل مرتد ہونے لگے تو آپ کھڑے ہو گئے اور ایک خطبہ دیاجس کے پچھ کلمات ہے ہیں:اے گروہِ قریش!تم آخر میں اسلام لانے والے اور سب سے پہلے سرتد مّت ہونا، الله نے تم میں سب سے بہتر یعنی حضرت ابو بکر پر تم سب کو جع کر دیا ہے، میں نے جس کو مرتد ہوتے دیکھا اس کی گر دن اڑا دوں گا۔ اس خطبہ نے مکنہ میں لو گوں کو دین اسلام پر ثابت قدم ر کھا۔ (17) حضرت عمر رضی اللهٔ عنه کو جب آپ کا کلام پہنچا توفرمانے لگے: یہی وہ مقامِ تعریف ہے جور سولُ الله نے بتایا تھا۔ (18) اينے اوپر غصه كرو: ايك مرتبه اميرُ المؤمنين حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ کے دروازے پر کچھ بدری صحابہ کے ساتھ قریش کے بعض سر دار بھی موجو دیتھے، بدری صحابہ کواندر بلوالیا گیاجبکہ قریش کے سر دار باہر کھڑے رہ گئے، اس پر ایک سر دار نے کہا: آج جو کچھ بیہ ہواہے وہ میں نے تبھی نہیں دیکھا کہ ہماری طرف توجہ بھی نہ کی جائے اور باہر حچیوڑ دیاجائے اور غلاموں کو اندر بلوالیاجائے۔ باہر کھٹرے ہونے والے سر داروں میں حضرت سہیل بن عَمر ورخی الله عنه بھی شامل منے ،اس مازک موقع پر آپ فرمانے لگے: اے لوگو!

میں تمہارے چبروں پر غصہ دیکھ رہاہوں،اگر تمہیں غصہ کرناہے تو اپنے اوپر غصه کرو،انہیں اور ہمیں دین کی دعوت دی گئی کیکن انہوں نے قبولِ اسلام میں جلدی کی اور تم نے سستی کی۔ اب تم جہاد کی طرف دیکھو اور اے مضبوطی ہے تھام لو شاید! الله پاک حمهبیں مرحبه شهادت عطا فرمادے۔ <sup>(19)</sup> **شفاعت کی امید:** سن 12 جحری جنگ میامہ میں آپ کے بیٹے حضرت عبد الله شہید ہوئے، حضرت ابو بکر صدّیق نے تعزیت کی تو آپ نے عرض کی: فرمانِ مصطفے ہے: ''شہید اپنے گھر والول میں سے 70 کی شفاعت کرے گا"میں امید کرتا ہوں کہ میر ابیٹا مجھ سے ہی ابتدا کرے گا۔ <sup>(20)</sup> راہِ خُدامیں: خلافتِ صدیقی میں غزوۂ رُوم کے لئے مسلمانوں کو تحکم ملا تو آپ کئی اکابر صحابہ رضی الله عنبم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدّیق رسی اللهٔ عنه کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور لشکر اسلام میں شامل ہو کر شام کی جانب روانہ ہو گئے (<sup>(21)</sup>ایک روایت میں ہے کہ آپ فاروقِ اعظم رضی الله عنه کے ابتدائی دورِ خلافت میں تشریف لائے تھے کچھ مہینے یہاں قیام کیا پھر شام تشریف لے گئے اور مسلسل جہاد میں مصروف رہے۔ <sup>(22)</sup> آپ اپنی ایک بیٹی کے علاوہ سب گھر والوں کو شام لے گئے تھے وہیں پر سب کا انتقال ہوا آپ نے اپنے پیچھے اپنی بیٹی اور پوتی کوجھوڑا تھا۔ (23) شہادت: ایک تول کے مطابق سن 15 ہجری ماہ رجب جنگ پر موک میں آپ رضی اللہ عدنے شہادت یائی۔(24)

الله كريم كى أن پررحمت ہواور ان كے صدقے ہمارى بے حساب مغفرت ہو۔ امِثين بِجَادِ خَاتَمِ النَّبِيْنِ صلَّى الله عليه والدِ وسلَّم

(1) انساب الاشراف، 11/8 (2) المنتظم، 4/258 (3) الاستيعاب، 2/30 (5) انساب الاشراف، 11/8 (2) المنتظم، 4/358 (3) الارتخ ابن عساكر، 58/73 (4) المرابع المنابع، 3/30 (4) المنابع، 3/30 (6) المنابع، 3/30 (6) المنابع، 3/30 (6) المنابع، 3/30 (6) المنتظم، (10) البداية والنهاية، 5/38 (11) اسد الغابه، 5/38 (12) المنتظم، 259/4، اسد الغابه، 5/38 (13) تاريخ ابن عساكر، 5/38 (16) الاستيعاب، (14) سيرت طبية، 2/36 (16) الاستيعاب، 2/30 (16) المنابع، 3/30 (16) الزيم للاحمد، عمل 142، اسد الغابه، 5/75 (19) الزيم للاحمد، عمل 142، اسد الغابه، 2/30 (19) الزيم للاحمد، عمل 142، اسد الغابه، 2/30 (18) طبقات ابن سعد، 7/30 (19) الزيم للاحمد، عمل 142، اسد الغابه، 2/30 (20) طبقات ابن سعد، 7/30 (20) الوجر، 2/30 (20) الوجر، 14/1، تهذيب الاسماء، 1/29 (20)

ماننامه فیضان مَدینیهٔ نسروری 2022ء (29)



پیارے آ قاسلَّ اللہ علیہ والہ وسلَّم کا فرمان ہے: ہم اہلِ بیت کی محبت کو خود پر لازم کر لو! جو الله پاک سے اس حال ہیں ملے کہ ہم سے محبت کر تاہو تو وہ ہماری شفاعت کے صدقے جنّت میں چلا جائے گا۔ (1)

اے عاشقانِ صحابہ و اہلِ بیت! دورِ رسالت سے لے کر آئے تک اُمّتِ مسلمہ اپنے نبی، پغیبرِ خدا، حضرت مجمدِ مصطفی سنّی اللہ علیہ والہ وسلّم کے گھرانے سے بہاہ محبت کرتی آئی ہے، ان عُشّاق میں ایک نمایاں نام کا تبِ وحی، ہادی و مَهدی (یعنی ہدایت مُشّاق میں ایک نمایاں نام کا تبِ وحی، ہادی و مَهدی (یعنی بردایت دینے والا اور ہدایت یافت)، صاحبِ علم و حِلم (یعنی بُردبار)، محبوبِ خدا ور سول، راز دارِ مصطفی مصابی ابنِ صحابی، خال المؤمنین، خدا ور سول، راز دارِ مصطفی صحابی ابنِ صحابی، خال المؤمنین، ماہر اُمورِ سیاست، پہلے سلطانِ اسلام، عرب کے کیسری حضرت ماہر اُمورِ سیاست، پہلے سلطانِ اسلام، عرب کے کیسری حضرت میں آپ سیر نامیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، کتبِ سیر ت میں آپ کی اہلی بیت سے محبت و تعظیم اور ان کی طرف رجوع لانے کے جابجاواقعات نظر آتے ہیں:

امير المؤمنين حضرت سيد ناعلى المرتضى رسى الله عند سے محبت ايك موقع پر پيارے آقائل الله عليه واله وسلم نے حضرت اندام

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے معاویہ! کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی: اس ذات کی قسم جس کے سِواکوئی معبود نہیں، میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بہناہ محبت کرتاہوں۔(2)

حضرت اميرٍ معاويه رضى الله عنه كى اميرُ المؤمنين حضرت على رضى الله عند سے محبت كى چند جھلكياں ملاحظہ كيجئے:

آپ خو د بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف و کمالات ساتے اور لو گول کو بھی اس کا حکم دیتے۔

ت حاضرین محفل ہے مولاعلی کے شایانِ شان اشعار سنانے کا کہتے اور اس کے بدلے خوب انعام واکر ام فرماتے۔

ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حضرت سیّدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہواتو آپ نے فرمایا: خداکی قسم! جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کلام فرماتے تو آپ کی آواز میں شیر کی سی گرج ہوتی ، جب ظاہر ہوتے تو چاند کی طرح روشن ہوتے اور جب نوازتے تو بارش کی طرح بے انتہا عطا فرماتے ، بعض حاضرین نے دریافت کیا کہ آپ افضل ہیں یا حضرت علی؟ حاضرین نے دریافت کیا کہ آپ افضل ہیں یا حضرت علی؟

ﷺ فارغ التحصيل جامعة المدينة ، شعبه ذمه دارما بنامه فيضان مدينة كراچي



فرمایا: حضرت علی رضی اللهٔ عنہ کے قدم بھی آلِ ابوسفیان سے بہتر ہیں۔(<sup>(3)</sup>

پچیدہ مقدمہ در پیش ہو تا تو حضرت علی رخی پیچیدہ مقدمہ در پیش ہو تا تو حضرت علی رخوع کیا کرتے۔ (4)

جب آپر منی الله عنه کو امیرُ المؤمنین حضرت سیّدُناعلیُّ المرتضیٰ رضی الله عنه کو امیرُ المؤمنین حضرت سیّدُناعلیُّ المرتضیٰ رضی الله عنه کی شہادت کی خبر ملی تونہایت افسر دہ ہوئے، رونے گئے اور فرمایا: لوگوں نے کس قدر فضل ، فِقْه اور علم کھو دیاہے! (5)

ت حضرت علی المرتضی رضی الله عند کی شہادت کے بعد آپ
نے حضرت ضر ادر منی الله عند سے حضرت علی کے اوصاف و کمالات
بیان کرنے کا ادشاد فرمایا، جب حضرت ضر ادنے حضرت علی
رضی الله عند کے اوصاف بیان کئے تو آپ کی آئلصیں بھر آئیں اور
پیش مبارک آنسوؤں سے تربہوگئی، آپ آستین سے آنسوپو نجھنے
کے ، حاضرین بھی اپنے اوپر قابوندر کھ سکے اور دونے لگے۔ (۵)
اصلاح نفس کے لئے اہلی بیت کی بارگاہ میں رجوع
سالہ اسال تک مملکت اسال میں کہ حاکم رہنے اور بحس دور بھی اسالہ اسال تک مملکت اسالہ میں رجوع

سالہاسال تک مملکتِ اسلامیہ کے حاکم رہنے اور بخس و خوبی اپنے فرائض منصی ادا کرنے کے باوجود بھی یادِ اللی اور امورِ آخرت سے غافل نہ رہے، اور اپنی شخصیت کو بہتر سے بہترین بنانے کے سفر میں بھی پیارے آ قاسلُ الله علیہ والدِ وسلَّم کی بہترین بنانے کے سفر میں بھی پیارے آ قاسلُ الله علیہ والدِ وسلَّم کے گھرانے کی طرف رجوع کیا، چنانچہ ایک مرتبہ اُمُّ المؤمنین مضرت سیّد تُنا عائشہ صِدّ یقتہ رضی الله عنها کو مکتوب روانہ کیا کہ مخصے وہ با تیں لکھ دیں جن میں میرے لئے نصیحت ہو۔ (1)

معاویہ رضی اللہ عنہ جب بھی حسنین کریمین رضی اللہ عنہ جب بھی حسنین کریمین رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ علیہ واللہ وسلم یعنی "خوش آ مدید اے رسول اللہ علیہ والد وسلم یعنی "خوش آ مدید اے رسول اللہ علیہ والد وسلم کے بیٹے "کہتے ہوئے ان کا استقبال کرتے اور ان حضر ات کی بارگاہ میں نذرانے بھی پیش کرتے۔ (8)

جب امام حسن رحی الله عنه آپ کے پاس آتے تو آپ انہنامیہ

رضی اللهٔ عند انہیں اپنی جگد بٹھاتے، خود سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے، کسی نے پوچھا: آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کدامام حسن ہم شکلِ مصطفے سنَّی اللہ علیہ والہ وسلَّم ہیں،اس مشابہت کااحترام کرتاہوں۔(9)

الله عندی الله عند او گول کو حضرت امام حسین رضی الله عند علمی مجلس کی خوبیال بیان کرتے چنانچد ایک مرتبه ایک قریش شخص سے فرمایا: جب تم مسجدِ نبوی میں جاؤ گے تو وہال ایک ایسی مجلس دیکھو گے جس میں اوگ ہمہ تن گوش ہو کر ایک ایسی مجلس دیکھو گے جس میں اوگ ہمہ تن گوش ہو کر یوں باادب بیٹھے ہوں گے کہ جیسے ان کے شرول پر پرندے بیٹھے ہوں، جان لینا یہی حضرت سیّدنا ابو عبد الله امام حسین رضی الله عند کی مجلس ہے۔ نیز اس حلقے میں مذاق مسخری نام کی کوئی شخص نہ ہوگے۔ (10)

حضرت سیّدُناام حُسین رضی الله عند کو بیش قیمت نذرانے پیش کرنے اور کہتے:
پیش کرنے کے باوجود آپ ان سے مَعْذِرَت کرتے اور کہتے:
فی الحال آپ کی صحیح خدمت نہیں کرسکا آئندہ مزید نذرانہ پیش کروں گا۔(11)

#### وفات:

آپ رضی اللہ عند کی وفات 60 ججری میں ایک قول کے مطابق 22رجب المرجب کو ملک شام کے مشہور شہر " دِ مشق" میں ہوئی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت شخاک بن قبیں رضی اللہ عند نے پڑھائی جبکہ تد فیمن باب الشغیر دِ مشق شام میں ہوئی۔ (12) الله پاک جمیں صحابۂ کرام و اہل بیتِ اطہار عیم الرّضوان کی محبت میں زندگی گزار نے کی توفیق عطافر مائے۔

#### أمينن بِحَادِ خَاتَمُ النَّبِيِّن صلَّى الله عليه واله وسلَّم

(1) بعجم اوسط ا / 606 مديث : 2220(2) تاريخ ابن عساكر ، 59 (1 (3) الناهية ، 634 (5) الناهية ، 634 (5) البداية و النباية ، 5 / 634 ملية الاولياء ا / 259 مديث : 1481 (5) البداية و النباية ، 5 / 634 ملية الاولياء ا / 126 (7) ترذى ، 4 / 186 ، حديث : 2422 مختر أ معطأ (6) علية الاولياء ا / 126 (7) ترذى ، 4 / 186 ، حديث : 2422 مختر أ (8) الطبقات الكبير لائن سعد ، 6 / 409 ، معجم الصحابة للبعنوى ، 5 / 370 (9) مرأة المناجح ، م / 370 (11) تاريخ ائن عساكر ، 4 / 170 (11) كشف المحبوب ، ص 77 ماخوذ (12) الشقات لائن حبان ، 1 / 336 - 436 (12) الشقات لائن حبان ، 1 / 436 (232 )



فَيْضَاكِ مَارِنَيْهُ نسروري 2022ء

## ا سينے بزرگول کو یا در کھتے

مولاناابوماجد محمد شابد عظاری مذنی 🍘

رجبُ المرجبِ اسلامی سال کا ساتواں مہینا ہے۔ اس میں جن صحابۂ کرام، اَولیائے عُظَام اور عُلَائے اسلام کا یوم وصال یا عرس ہے، ان میں ہے 69 کا مختصر ذکر ماہنامہ فیضانِ مدینہ رجبُ المرجب 1438ھ تا 1442ھ کے شاروں میں کیاجاچکا ہے، مزید 11 کا تعارُف ملاحَظ فرمائے:

صحابة كرام عيم الرِّصوال:

الله علی من ابوالعاص رضی الله عنها حضور نبی پاک سلی الله علیه داله وسلی حضور نبی پاک سلی الله کے ملیہ داله وسلی منت رسول الله کے صاحبز اوے شخصی بنی غاضرہ کے قبیلے میں آپ نے دودھ پیاتھا، ان کی ایک بہن تھیں جن کانام حضرت امامہ تھا، ان دونوں نے بارگاہ نبوی میں پرورش پائی، حضرت علی فنج مگہ کے دن نبی کریم سلی الله علیہ الله مسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار شخصی ایک قول کے مطابق الله مالیات نوش فرمایا۔ (۱۱)

\* شہدائے جنگ پرموک: پرموک کے مقام پر حضرت ابوعبیدہ بن جَرّاح رضی اللہ عند کی کمانڈ میں مسلمانوں اور رومیوں کے در میان رجب 15ھ کو جنگ پرموک ہوئی جس میں رومیوں کی تعداد 6 ہے 7 لاکھ جبکہ مسلمان صرف 41 ہزار تھے، اس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، دشمن کے ایک لاکھ 5 ہزار فوجی مارے گئے اور 4 ہزار مسلمان شہید ہوئے۔ (2)

اوليائے كرام رحم الله الثلام:

و آنیرہ عوف الاعظم حضرت شیخ رکن الدّین عبدُ السّلام جیلانی بن شیخ عبدُ السّلام جیلانی رحمهٔ الله مله کی ولادت 548 کو ہوئی اور وصال 3 رجب 116 کا و بغداد میں فرمایا، مقبرہ حلبہ میں وفن کئے گئے، فقیہ حنابلہ کے مفتی، مدرستہ غوث الاعظم کے مُدرِّس اور خاندانِ غوشیہ کی املاک کے مُتوکِّ شعہ۔ (3) کا شاہ ولایت، ماندانہ





حضرت شرفُ الدّين سيّد حسين نقوى رحمةُ الله عليه كي ولا دت 653 ص كوسهو دراملتان ميں ہوئى اور وصال 2 2رجب783ھ كوامر وہد (يوبي) مند میں فرمایا۔ در گاہ حضرت شاہ ولایت امر وہد دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ اس در گاہ میں موجود بچھو آپ کی دعاہے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ آپ خاندان سادات نقوی امر وہد کے جدّ امجد، سلسلہ سہر وردید کے شیخ طریقت، ولیّ کامل اور صاحب کرامات ہیں۔(4) 🚯 عشم الآفاق حضرت قاری سید عشم الدین قادری بند کی رحیهٔ الله عليه كي ولا دت بدخشال (افغانستان يا تاجكستان) كے ايك علمي گھرانے ميں ہوئی اور لاہور میں 11 رجب المرجب 1021ھ کو وفات یائی۔ مزار جی او آرون گالف روڈ لاہور میں ہے۔ آپ حافظ قرأن، خوش الحان قاری، علوم دینیہ کے ماہر، سلسلہ قادر یہ کے عظیم شیخ طریقت، غریب پَروَر وخُداتر س اور غیّور طبیعت کے مالک تھے۔(5) 👩 قادری بزرگ حضرت پیر سیّد عبدُ الحلیم قادری أکلیسَری رحهٔ الله مليه خاندان غوث اعظم كے فرزند، ولي كامل، مؤثر شخصيت، صاحب کرامات تھے، سینکڑوں غیر مسلم آپ کے دستِ آقد س پر اسلام لائے، آپ کا وصال میم رجب 1005ھ کو ہوا، مزار قصبہ

۵ رکن شوری و تگر ان مجلس المدینة العلمیه (اسلامک ریسری سینشر) ،کراچی



فَيْضَاكِيْ مَدينَيْهُ نسروري 2022ء

اکلیسر گجرات ہند میں ہے۔ (6) کی بانی خانقاہِ معلی شکریلہ شریف حضرت خواجہ سیّد غلام رسول شاہ بخاری رحمهٔ اللہ علی کی ولادت سعادت پور (زدشکریلہ، شلع گجرات) میں 1250 ہے کو ہوئی اور 13 رجب سعادت پور (زدشکریلہ، شلع گجرات) میں 47 کے کنارے شکریلہ شریف 1336 ہے کو وصال فرمایا، مز ارنہرا پر جہلم کے کنارے شکریلہ شریف (محصل عالکیر شلع گجرات) میں ہے، آپ علوم اسلامیہ سے بہرور، محسن ظاہری و باطنی سے متصف، قوتِ جسمانی وروحانی کے جامع، مرید و خلیفہ خواجہ عمن العارفین اور کثیر ُ الفیض بزرگ ہیں۔ (7)

علمائ اسلام رحم الله الثلام:

🕜 استاذُ العلمهاء حضرت مولا نا حسن دين اخلاصي چشتي رحمةُ اللهِ مليه 1169ه كو موضع اخلاص (نزديدى كميب، ضلع الك) مين پيدا ہوئے اور 18 رجب 1236ھ کو وفات ہوئی، مز ار قبر ستان اخلاص میں ہے۔ آپ عُلوم وفنون کے جامع ،صاحب طریقت، عظیم مدرِّس اور کئی جیر عُلَما کے استاذ ہیں۔<sup>(8)</sup> 🔞 واعظِشیریں بیاں حضرت مولانا محمد بار فریدی رحمهٔ الله ملیه کی ولادت 1300 ہے کو گڑھی اختیار خان (نزد خانپور شلع رحیم یار خان) کے ایک علمی گھر انے میں ہوئی اور 14 رجب 1367 ه كو وصال فرمايا، آپ فارغ التحصيل عالم وين، حضرت خواجہ غلام فرید کے مرید و تربیت یافتہ، مجازِ طریقت سلسلهٔ چشتیه فریدیه، صاحب دیوان صوفی شاعر، اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمة الله عليه كى زيارت سے مشرف اور سحر بيان خطيب سفے، آپ نے عربی، أردو، فارس اور سرائیکی میں اشعار لکھے، آپ كا "ديوان محرى" مطبوع ب-(9) و مجابد ختم نبوت حضرت مولانا محمد حسن فیضی رممةُ الله علیه چکوال (پنجاب) کے مشہور عالم دین ، فاضل علوم اسلاميه، عربي اديب و شاعر، مدرس جامعه نعمانيه لاجور، كتي كتب كے مصنف اور فتنة قاديانيت كى بھريور انداز ميں سركوني كرنے والے علائے اہل سنت ميں شامل تھے۔ آپ كى پيدائش 1276ھ اور وصال 5رجب1319ھ کو ہوا، مزار مبارک بھی ضلع چکوال میں ہے۔(10) 🕕 مجازِ طریقت حضرت شیخ محمد ابراہیم بریکانیری رمهٔ الله علیه کی ولادت 1284 ھے کو حسین بور (مظفر الله تقر) ہند میں ہوئی اور 18 رجب 1366ھ کو بیکا نیر ہند میں وصال فرمایا۔ آپ وین و د نیاوی علم سے آراستہ، بیکانیر کے جج و چیف جج، اُردوو فاری زبان کے صاحب دیوان (ٹائے مبوب خالق) شاعر اور خلیفۃ امیر ملت





تھے۔ (۱۱) استاؤ الوقت حضرت مولانا سیّد عین القُضَاۃ حینی حیدرآبادی رحمۂ اللہ علی ولادت 1274ھ میں حیدرآباد وکن کے حیدرآبادی رحمۂ اللہ علی گھرانے میں ہوئی ادر 2رجب 1343ھ میں کھنو (بوپی) ہند میں وصال فرمایا، تد فین مدرسہ عالیہ فرقانیہ میں ہوئی، آپ علامہ عبد الحی فر گئی محلی کے اہم شاگر د، علوم معقول و منقول کے ماہر عالم دین، نجوید و قراءتِ قرآن میں مدرسہ فرقانیہ کو عروج تک لے جانے والے، نقشبندیہ سلسلے کے صوفی بزرگ، زہدو تقویٰ کا کے پیکر اور ہر سال عید میلاؤ النبی پر کھانے کا وسیع اہتمام کرنے والے بتھے۔ (12)

(1) تاریخ مدینه ومشق، 43 / 8 (2) اسد الغابة، 1 /60، فتوح الشام، 1 /100، 370 مناقب، ص 370، 201 (3) الثانه والے کلیات مناقب، ص 370، 370 ماہنامہ والبت و بلی، فروری 2015ء، ص (5) الثانه والے کلیات مناقب، ص 370 تا ماہنامہ وابت و بلی، فروری 2015ء، ص (5) انسائیگو پیڈیااولیائے کرام، 1 /150 تا 150 (5) تذکر قالانساب، ص 110 (7) فوز القال فی خلفائے پیرسیال، 7 /177 تا 177 (8) تذکر و غلفائے اہل سنت و جماعت لاء ور، ص 357، دیوانِ محمدی، ص 11 (12 (10) تذکر و علمائے اہل سنت ضلع چکوال، لاء ور، ص 357، دیوانِ محمدی، ص 11 (12 (10) تذکر و خلفائے امیر لمت، ص 96 تا 100، مولانا فیضی کا قصید و مهملہ، ص 2 (11) تذکر و خلفائے امیر لمت، ص 124 (12) متاز علمائے مال، ص 221



فَيْضَاكِ عَدِينَيْهُ نُسرورى 2022ء



شیخ طریقت،امیرابل سنّت، حضرت علّامه مولانا محمد البیاس عظّار قاوری دانت به کافیزاندانه این Audio پیغامات کے ذریعے دکھیارول اور غم زدول سے تعزیت اور بیاروں سے عیادت فرماتے رہتے ہیں،ان میں سے نتخب پیغامات ضروری ترمیم کے بعد پیش کئے جارہے ہیں۔

#### حضرت مولانا المامُ الدِّين جماعتى نَقشبندى ك انتقال پر تعزيت نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّن تَكِيفُ دور كرنے كى فضيلت

فرمانِ مصطفے صلّی الله علیہ والہ وسلّم: جو کسی مسلمان کی دنیاوی الکیف دور کرے گاالله پاک اُس سے قیامت کے دن کی تکلیف دور فرمائے گا، جو تنگدست پر آسانی کرے گا الله پاک دنیا و آخرت میں اس پرآسانی فرمائے گا اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا ربّ کریم دنیا و آخرت میں اُس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔

(مسلم،ص1110،حدیث:6853)

سك مدينه محد الياس عظآر قادرى رضوى عَنْ عَنْ كَ جانب = السَّلَا مُرْعَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

مجھے یہ افسوس ناک خبر ملی کہ فرید احمد جماعتی نقشبندی اور عبد القدیر جماعتی نقشبندی کے ابّو جان حضرت مولا ناحاجی امامُ الدّین عبد القدیر جماعتی نقشبندی کے ابّو جان حضرت مولا ناحاجی امامُ الدّین جماعتی نقشبندی صاحب بیار رہنے کے بعد 8 رہنے الآخر شریف 1443 میں جمری مطابق 14 نومبر 2021ء کو حید رآباد میں انتقال فرما گئے، اِنَّا اِللَّهُ وَ اِنْکَا اِلْمُ وَ اللَّهِ وَ اِنْکَا اِللَّهُ وَ اِنْکَا اِلْمُ وَ اللَّهُ وَ اِنْکَا اِللَّهُ وَ اِنْکَا اِلْمُ وَ اِنْکَا اِللَّهُ وَ اِنْکَا اِلْمُ وَاللَّهُ وَ اِنْکَا اللَّهُ وَ اِنْکَا اِللَّهُ وَ اِنْکَا اِلْکُ وَ اِنْکَا اللَّهُ وَ اِنْکَا اِللَّهُ وَ اِنْکَا اِللَّهُ وَ اِنْکَا اِللَّهُ وَ اِنْکَا اِللَّهُ وَ اِنْکَا اِلْکُورُ اِللَّهُ وَ اِنْکَا اِللَّهُ وَ اِنْکَا اِللَّهُ وَ اِنْکَا اِللَّهُ وَ اِنْکَا اِللْکُورُ اِلْمُ اللَّهُ وَالْکُورُ اِللْکُورُ اِلْکُورُ اِللَّالِمُ اِنْکَالُ اللَّهُ وَ اِنْکَا اِللَّهُ وَالْکُورُ اِلْکُورُ اِلْکُورُ اِللَّالِمُ وَالْکُورُ اِلْکُورُ اِللَّالِمُ وَالْکُورُ اللَّالِمُ وَالْکُورُ اِللْکُورُ اِللَّالِمُ وَالْکُورُ اِلْکُلُورُ اِلْکُلُورُ اِللْکُورُ اِلْکُلُورُ اِلْکُورُ اِلَاکُورُ اِلْکُورُ اِلْکُورُ اِلْکُورُ اِلْکُورُ اِلْکُورُ اِلْکُور

میں تمام سو گواروں سے تعزیت کرتا ہوں اور صبر سے کام لینے کی تلقین۔

ٱلْحَمْدُ يِثْلِهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴿ وَالصَّلُولَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِينِ ياربَّ المصطفىٰ عِلْ عَلاَله وسلَّى الله عليه واله وسلَّم! حضرت مولا ناحاجي امامُ الدّين جماعتي نقشبندي صاحب كوغريق رحت فرما، اے الله ياك! انہیں اپنے جوارِ رحمت میں جگہ نصیب فرما، یااللہ یاک!ان کی قبر جٹت کا باغ ہے، رحمت کے پھولوں سے ڈھکے، حد نظر تک وسیع ہو،اِللة الْعُلِّيدِيْن! ان كى قبر كى گھبراہث، وحشت، تنكى اور اند جيرا دور فرما، یاالله یاک!نورمصطفے کاصد قه ان کی قبر تاحشر روشن جو اور جَمُكَاتَى رہے، مولائے كريم! مرحوم كوبے حساب بخش كر جنّتُ الفر دوس میں اینے بیارے حبیب سٹی الله علیہ والدوسٹم کا پڑوس عطافرما، یاالله پاک! تمام سو گواروں کو صبرجمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، ربِّ کریم! شروع میں جو روایت بیان کی گئی اس کا اور میرے یاس جو کچھ ٹوٹے ٹھوٹے اعمال ہیں ان کا اپنے کرم کے شایان شان اجر عطا فرما، یاالله یاک! بیه سارا اجر و ثواب جناب ر سالت مآب سنَّى الله عليه وأله وسنَّم كو عطا فرماء مولائة كريم! بوسيلة خاتمُ النهيتين سلَّى الله مليه وأله وسلَّم بيه سارا تواب حضرت مولا ناحاجي امامُ الدّين جماعتی نقشبندی صاحب سمیت ساری امّت کوعنایت فرما۔

أمِيْن بِجَاهِ خَاتَمُ النَّبِيِّن سِلَّى اللهُ عليه والدِوسَلُّم تنام سوگوار صبر وہمت ہے کام لیس، الله یاک کی رضا پر راضی

(TE) 34)

مياهامة فيضاكِ مَدينَية نسروري 2022ء

> ہے صبر تو خزانۂ فیردوس بھائیو! عاشق کے لب پہ شکوہ تبھی بھی نہ آسکے

(وسائل بخشش (مرمم)، ص412)

جانے والا توایک طرح سے خاموش مبلغ ہو تا ہے اور گویا ہمارے کئے یہ پیغام چھوڑ تا جاتا ہے۔

ہے وفا دنیا پہ مت کر اِعتبار کو اچانک موت کا ہوگا شکار
موت آکر ہی رہے گی یاد رکھ! جان جاکر ہی رہے گی یاد رکھ!
گرجہاں میں سوہر س تُو بی بھی لے قبر میں تنہا قیامت تک رہے
جب فیر شتہ موت کا چھاجائے گا کھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا
وقتِ آخر یا خدا! عظار کو خیر سے سرکار کا دیدار ہو
(وسائل بخش (مرم)، س 711)

مختلف بيغامات عظآر

شیخ طریقت، امیر اہلِ سنّت حضرت علّامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عظّار قادری رضوی دامت بڑگائم العلیہ نے نومبر 2021ء میں فی پیغامات کے علاوہ المدینة العلمیہ (اسلامک ریس سینٹر) کے شعبہ "پیغامات عظّار" کے ذریعے تقریباً 2ہز ار169 پیغامات جاری فرمائے جن میں 429 تعزیت کے ۱ ہز ار526 عیادت کے جبکہ 286 دیگر پیغامات شخصے، تعزیت والول میں سے چند کے نام یہ ہیں:

شیخ طریقت، امیر اہل سنت دامت برگائم العالیہ نے اس حضرت علّامہ مفتی غلام دشکیر افغانی صاحب (۱) کی حضرت علّامہ مولانا حافظ پیر سیّد محد اقبال بخاری نقشبندی صاحب (2) کی صاحبز ادہ

حضرت علّامہ مولانااکرائم الحق صاحب (حضرہ منطع آنک پیجاب پاکستان)<sup>(3)</sup> سمیت 429 عاشقانِ رسول کے انقال پر ان کے سوگواروں سے تعزیت کی اور مرحومین کیلئے دُعائے مغفرت کرتے ہوئے ایصالِ ثواب بھی کیا۔

#### حضرت علّامه مفتى محمد بشير مصطفوى صاحب كيلية وعائے صحت نَحْمَدُ لا وَنُصَلَّى وَنُسَلِّمُ عَلَى خَاتَمِ النَّهِيِّن

سگ مدینه محمد الیاس عظار قادری رضوی غفائه کی جانب سے حضرت علامه مولانا مفتی محمد بشیر مصطفوی جلالی صاحب (میرپور، عشیر) کی خدمت بابر کت بیس: اکستگاهٔ عَلَیْکُهُ وَ دَحْیَهُ اللهِ وَبَرَکَاتُهُ اَپ جناب کی علالت کی اطلاع ملی، الله پاک رحمت کی نظر فرمائه، بالله پاک رحمت کی نظر مولائه، بالله پاک! حضرت کو شفائه کامله، عاجله، نافعه عطا فرما، مولائه کریم! انہیں صحوں، راحتوں، عافیتوں، عباد توں، ریاضتوں اور دینی خدمتوں بھری طویل زندگی عطا فرما، الله العلیدین! ان کی بیادی، تکلیف، دَرو، وُ کھ اور پریشانی دُور فرما، الله العلیدین! حضرت یہادی، تکلیف، دَرو، وُ کھ اور پریشانی دُور فرما، الله العلیدین! حضرت کے درجات بلند ہوں، دینی خدمات قبول ہوں، مزید دینی خدمات کے لئے اے الله پاک انہیں چُن لے، لینی رضا والے کام ان سے کے درجات الله پاک! بینی رضا کے سائے میں حضرت کو عافیت والی طویل عمر عنایت فرما، مجبوب کریم سٹی الله طیہ والہ وسٹم کی مستقوں کی دھوم دھام عمل بھی کریں، سٹتوں کی دھوم دھام محل بھی کریں، سٹتوں کی دھوم دھام کریں۔ اُمِیْن بِجَاوِ غَامِ الله علیہ والہ وسٹم

لَابَالْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَآءً الله الآبَاسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَآءً الله الآبَاسَ طَهُوُرٌ إِنْ شَآءً الله الحبر ايتَ نَهِيس بِهِ بِهَارِي إِنْ شَآءَ اللهُ الكريم كنامول سے ياك كردے كى \_ بے حساب مغفرت كى دعاكا ملتجى موں \_

ی شیخ طریقت، امیر اہل سنت وامت بڑا ٹیم العالیہ نے یہ حضرت علّامہ مولانا مفتی ابر اہیم قاوری صاحب یہ استاذ الحدیث حضرت مولانا مفتی عباس احمدُ الله صاحب یہ شیخ الحدیث حضرت علّامہ مولانا مفتی عباس رضوی صاحب سمیت 1 ہزار 526 بیاروں اور دُ کھیاروں کے لئے دُعائے صحت وعافیت بھی فرمائی۔

<sup>(1)</sup> تاريخُ وفات: 29ر نَيْ الاوّل شريف 1443 ه مطابق 5 نومبر 2021 ء

<sup>(2)</sup> تاريخٌ و قات: 9ريخُ الآخر شريف 1443 مد مطابق 15 نومبر 2021 م

<sup>(3)</sup> تاريخُ وفات: 14 رقعُ الآخر شريف 1443هـ مطابق 20 نومبر 2021ه



طلبہ کی تحریری میدان میں تربیت اور ترغیب و تحریص کے لئے جاری کوششوں کے سلسلے کی ایک کڑی "تربیق سیشن برائے مقالہ نگاری کے بیہ تربیق سیشن برائے مقالہ نگاری کے بیہ تربیق سیشن کب ہوئے اور مقاصد و اہداف کیا تھے بیہ آپ ہمارے اس

احوالِ سفر میں ملاحظہ کریں گے۔

جامعة المدینہ کے تعلیمی بورڈ "كنز المدارس" کے قیام کے بعد یہ پہلا سال ہے کہ کنز المدارس بورڈ کی جانب سے عالمیہ سال دوم کے طلبہ کے لئے مقالات کی فہرست جاری کی گئی ہے۔ اس موقع پر مفتی دعوتِ اسلامی مفتی محمد قاسم عظاری پڑ ظائہ العالی کے مشورے پر مجلس جامعۃ المدینہ نے طلبہ کرام کی مقالہ نگاری کی تربیت کا فیصلہ کیا چنانچہ کنز المدارس بورڈ کی جانب کے دورۃ الحدیث شریف کے طلبہ کرام کی "مقالہ نگاری کی تربیت "کیلئے حاضر ہونے کا تھم فرمایا۔ یوں آلحمد کیلئہ "کنز المدارس بورڈ کی جانب کے دورۃ الحدیث شریف کے طلبہ کرام کی "مقالہ نگاری کی تربیت "کیلئے حاضر ہونے کا تھم فرمایا۔ یوں آلحمد کیلئہ "کنز المدارس بورڈ" ، مجلس "جامعۃ المدینہ "اور مجلس "المدینۃ العلمیہ "کے دورڈ کی جورف کے لئے 129 کتوبر کو کر اپنی سے دوا گئی ہوئی۔ مشتر کہ جدول کے لئے 129 کتوبر کو کر اپنی سے دوا گئی ہوئی۔

آلحمدٌ لِلله ميري 2012ء كے اواخرے وعوتِ اسلامي كے تحقيقي وتصنيفي ادارك المدينة العلميه اسلامك ريسرج سينثر سے وابستگی ہے جبکہ جنوری 2017ء میں ماہنامہ فیضان مدینہ کے آغاز ہی ہے اس کی نظامت کی ذمہ داریاں بھی ہیں،اس ذمہ داری کے بعد سے المدینةُ العلمیہ (اسلامک ریس ج سینٹر) کے تگرانِ مجلس اور رکنِ شوریٰ مولا ناحاجی ابوماجد محمد شاہد عظاری مدنی کے پاس حاضر ہونے ، مدنی مشوروں میں شرکت ، انفرادی طور پر تربیت پانے اور کئی امور پر راہنمائی لینے کا موقع ملتار ہا ہے، دیگر بیبیوں خوبیوں کے علاوہ موصوف میں جو ایک اہم وصف ديكصاوه جامعةُ المدينة كے طلبه و عُلما كوماہنامه فيضان مدينه اور تحریر و تصنیف ہے وابستہ کرنے کی گڑھن اور جذبہ ہے۔ ای سلطے میں رکن شوریٰ کے تھم و ترغیب پر ماہنامہ فیضان مدینه میں نے لکھاری طلبہ و عُلاکے لئے تحریری مقابلہ كا آغاز ہوا جو كه 2018 سے اب تك ألحمدُ بلله جارى وسارى ہے۔ اُلحمذ لِلله میر انجمی بہت دلی جذبہ تھا کہ طلبۂ کرام تحریر و تصنیف کی جانب راغب ہوں۔

» فارغ التحسيل جامعة المدينة ، نائب مديرما بنامه فيضان مدينة كرا پق



مباجامة فيضاكِ مَدينَبَهُ انسروري 2022ء

یہ جدول جامعۃ المدینہ مجلس کے ساتھ ساتھ دعوتِ اسلامی کی مجلس رابطہ بالعلماء والمشاکخ ہے بھی مر بوط تھا، اور اس سفر میں مجلس رابطہ بالعلماء کے پاکستان سطح کے گگران مولانا محمہ افضل عظاری مدنی بھی شریک تھے جن کے ذریعے آلحمدُ لِلله ہر شہر میں علمائے اہلِ سنّت ہے ملا قات کاشر ف پانے اور ماہنامہ فیضانِ مدینہ کا تعارف کر وانے کا موقع ملا۔

سفر کی تفصیلی روئیدادہ قبل اجمالاً عرض کر دول کہ اس سفر کے دوران ملتان، فیصل آباد، او کاڑہ، لاہور، گوجر انوالہ، اسلام آباد، نکانہ اور منڈی وار برٹن جبکہ واپسی پر کراچی اور حیدرآباد کے جامعات المدینہ میں حاضری ہوئی، سمندری، نکانہ اور منڈی وار برٹن ہیں ماہنامہ فیضان مدینہ کے مطالعہ اور تحریری مقابلہ ہیں شرکت کاذہن دیا گیا جبکہ دیگر جامعات المدینہ میں تحریری مقابلہ ہیں شرکت کاذہن وضر ورت اور مقالہ نگاری کے موالعہ اور عوالے ہے اہم نکات پر تفصیلی گفتگو ہوئی جن میں سے چندیہ ہوں:

ا تحریر و تصنیف کی اہمیت و ضرورت کے تحریر و تصنیف بیں جدید ئیکنالوجی کا استعال کی موضوع کا انتخاب کی انتخاب موضوع سے قبل چند ضروری باتیں کی مقالہ کیے تکھیں؟ مقالہ کی خاکہ سازی کی جمع مواد کے طریقے کی اچھا مصنف و محرر بننے کے لئے ماہنامہ فیضانِ مدینہ کے تحریری مقالے میں مضامین تکھنے کی ترغیب وغیرہ۔

مقالہ نگاری کی پہلی تربیتی نشست ملتان کے جامعۃُ المدینہ فیضانِ مدینہ میں تھی چنانچہ پاکستان ریلوے کی ٹرین " کرا چی ایکسپریس "میں 29اکتوبر بروزجعہ کی سیٹ ٹیک کروائی۔

سفر میں نمازوں کا بہت مسئلہ ہو تاہے، اس کئے حتی الامکان سفری او قات ایسے ہونے چاہئیں کہ یاتو نماز کا وفت نہ آئے یا پھر راستے میں نماز پڑھنے کا وفت وسہولت مل جائے۔ اُلحمدُ لِلله تعالیٰ 29 اکتوبر کو نمازِ عصر کراچی ریلوے اسٹیشن پر اداکی اور ساڑھے چار ہے کراچی ایکپریس ٹرین میں ملتان کاسفر شروع ہوا۔ ماہنامہ

الله کریم کا فضل رہا کہ رائے میں بھی نمازوں کی ادا ٹیگی کی صورت ہآسانی بنتی رہی۔

اگلے دن30 اکتوبر صبح تقریباً 8 بیجےٹرین ملتان کینٹ اسٹیشن پر جاڑگی۔ مولاناافضل مدنی صاحب نے ایک اسلامی بھائی کو پہلے ہی ریلوے اسٹیشن بھیج دیا تھا جنہوں نے ہمیں جی آیائوں کہا اور شہر اولیا کی گلیوں اور بازاروں سے گھماتے ہوئے مدنی مرکز فیضان مدینہ پہنچادیا۔

فیضانِ مدینہ کے ناظم اعلیٰ اور دیگر اسلامی بھائیوں سے ملاقات اور ناشتے کے بعد جامعۃ المدینہ کے آفس میں حاضر ہوئے جہال ناظم جامعۃ المدینہ مولانا انھر عظاری مدنی نے مسکراتے چہرے سے استقبال کیا۔ اساتذہ کرام میں سے خزائن التعریفات کے مصنف، ایم فیل اسکالر مولانا انس عظاری مدنی صاحب سے عظاری مدنی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ مولانا نعمان کو کب عظاری مدنی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ مولانا نعمان کو کب صاحب سے آلحمدُ لِللہ مجھے مشقت، شقت، شقت، ماکار وصلہ افرائی سے نوازا۔

تقریباً 10 بیج تربیق سیشن کا آغاز ہوا جس میں درجہ مخامسہ سے دورہ کو دیث شریف تک کے 200 سے زائد طلبہ کرام نے شرکت کی۔ مقالہ نگاری کے ضروری اصول و ضوابط، خاکہ نگاری کی تربیت اور دیگر اہم نکات کے بیان کے ساتھ ساتھ طلبۂ کرام کو تحریری میدان میں ماہر بننے کے لئے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بھی آگاہ کیا اور طلبہ کو ترغیب دلائی اسلامی کے پلیٹ فارم سے بھی آگاہ کیا اور طلبہ کو ترغیب دلائی کہ کس طرح وہ ماہنامہ فیضانِ مدینہ میں جاری تحریری مقابلہ کہ کس طرح وہ ماہنامہ فیضانِ مدینہ میں جاری تحریری مقابلہ کہ کر اپنی تحریری صلاحیت کو دن بہ دن بڑھا سے ہیں۔

جامعهٔ المدینه میں یوں با قاعدہ اور پروفیشل انداز میں مقالہ نگاری کی تربیت پر مبنی بیہ پہلی نشست تھی توطلبہ کاذوق و شوق بھی قابلِ تعریف تھا۔

تربیتی سیشن کے بعد استاؤ الحدیث حضرت علامہ مولاناغلام



فَيْضَاكِيْ مَارِنَيْهُ نُسروري 2022ء

شبیر سعیدی صاحب سے ملا قات کاشر ف ملا۔

دعوتِ اسلامی کے جامعۃُ المدینہ کے قیام کو اَلحمدُ لِلله 25 سال سے زائد ہو گئے ہیں، سلور جو بلی کے اس موقع پر 7 نومبر 2021ء کو ماہنامہ فیضانِ مدینہ کا خصوصی شارہ جامعۃُ المدینہ تمبر شائع کیا گیا۔ فینچ طریقت امیر اہل سنّت حضرت علامہ محمد الیاس عظار قادری دامت بَرُکائِمُ العالیہ نے اسے "فیضانِ علم و عمل "سے موسوم فرمایا۔

اس خصوصی شارہ میں چو تکہ جامعۃ المدینہ کے آغاز،
ابتدائی ایام اور سال بہ سال سفر کاذکر کر ناتھاتواس سلسلے میں
استاذ الحدیث علامہ غلام شبیر سعیدی صاحب سے بھی رابطہ ہوا
تھا، استاذ صاحب نے ابتدائی ایام کی کئی یادیں ذکر فرمائیں جن
کی روشنی میں مضامین مرتب کئے گئے، اس رابطے کے سبب
استاذ صاحب فوراً پہچان بھی گئے اور بڑی خوشی کا اظہار فرمایا۔
استاذ صاحب فوراً پہچان کھی گئے اور بڑی خوشی کا اظہار فرمایا۔
استاذ صاحب فوراً پہچان کے سلیم بلالی عظاری صاحب کی

راہنمائی میں مولانا محمد افضل عظاری مدنی اور محمد صفدر عظاری

ہمراہ جامعہ عربیہ انواڑ العلوم میں شیخ الحدیث حضرت
علامہ سید ارشد سعید کا ظمی شاہ صاحب اور جامعہ ہدایۃ القران
میں شیخ الحدیث حضرت علامہ عثان پسر وری صاحب اور جامعۃ المدینۃ اشاعۃ الاسلام میں کنز المدارس بورڈ کے رکن، پی ان کا المدینۃ اشاعۃ الاسلام میں کنز المدارس بورڈ کے رکن، پی ان کا کی اسکالر مولانا احمد سعید صاحب سے بھی ملا قات ہوئی اور ان علائے کرام کو ماہنامہ فیضانِ مدینۃ اور اس میں جاری طلبہ کے علامے کے حوالے سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ ساتھ طلبہ کو شریک مقابلہ کرنے کی عرض کی گئی۔

دِل تو بہت چاہتا تھا کہ بہاءالدین زکر یاملتانی، حضرت شاہ رکنِ عالم اور حضرت شاہ حمس رحمۂ اللہ علیم کے مز اراتِ مبارکہ پر حاضری دوں لیکن کچھ وجوہات کی بناپر نہ جاسکا اور ملتان سے فیصل آباد کاسفر شروع ہوا۔

(بقیدان شآزالله الکیاد کے شارے میں)

#### جملے تلاش تیجئے!

ماہنامہ فیضانِ مدینہ و سمبر 2021ء کے سلسلہ "جملے تلاش کیجے" میں بذرایعہ قرعہ اندازی ان تین خوش نصیبوں کے نام نکلے: اس مطبع الرسول (بڑانوالہ) ، بنتِ ثناء الله (لاہور) ، محمہ دانیال (کراپی)۔ انہیں مدنی چیک روانہ کر دیئے گئے ہیں۔ درست جواہات: اس کی اور علم دین، ص 53 ، نینگ اڑانے کے نقصانات، سے 53 کی سر، س 56 کی بینگ اڑانے کے نقصانات، محمہ کی جروف ملائے، ص 59۔ درست جواہات سمجنے والوں ہیں سے مختب نام: کی محمہ حذیفہ جمیل (جہلم) کی بنتِ افضل (ماتان) کے محمہ یوشع (انک) کی بنتِ اشفاق (شیخوپورہ) کی بنتِ محمہ اخر (گوجرانوالہ) ایشن منظور (اسلام آباد) کی بنتِ سعید (اند) کی بنتِ ساجہ (کراپی) کی مجتبیٰ (لاہور) کی ہنتِ سعید (اندکانہ) کی بنتِ ساجہ (کراپی) کی محبتیٰ (لاہور) کی ہنتِ سعید (اندکانہ) کی بنتِ ساجہ (کراپی) کی محبتیٰ (لاہور) کی محمد گل محمہ (اندکانہ) کی بنتِ ساجہ (کراپی) کی محبتیٰ (لاہور) کی محمد گل محمد (اندکانہ) کی بنتِ ساجہ (کراپی) کی محبتیٰ (لاہور) کی محمد گل محمد (اندکانہ) کی بنتِ ساجہ (کراپی) کی محسن رضا (کشیر)۔

### جواب ديجيًا!

ماہنامہ فیضانِ مدینہ وہمبر 2021ء کے سلسلہ "جواب دیجے"
میں بذریعہ قرعہ اندازی ان تین خوش نصیبوں کے نام لکھے: ﴿ مُحمر ریحان ( سجاوال ، پنجاب ) ﴿ بنتِ عزیز ( اسلام آباد ) ﴿ بنتِ مُحمر جاوید ( سمندری ) ۔ انہیں مدنی چیک روانہ کر دیئے گئے ہیں ۔ درست جوابات: ﴿ 13 اجری ﴿ حضرت زید بن حارث رخی الله عند ورست جوابات سجیج والوں میں سے منتخب نام: ﴿ بنتِ زبیر کراچی ) ﴿ مُحمر من ( جہلم ) ﴾ بنتِ آصف ( شیخو پوره ) ﴿ منبشر کراچی ) ﴾ منتِ الیاس عظاری ( حیدر آباد ) ﴾ ارسلان اواکاڑه ) ﴿ اکرم شاہ عظاری ( کراچی ) ﴿ بنتِ عبد السّار ( چیچہ وطنی ) ﴿ بنتِ عبد السّار ( چیچہ وطنی ) ﴿ بنتِ صابر ( حیدر آباد ) ﴾ راجہ فرحان ( لاہور ) ﴿ بنتِ صابر ( حیدر آباد ) ﴾ واجہ فرحان ( لاہور ) ﴿ بنتِ صابر ( حیدر آباد ) ﴾ واجہ فرحان ( لاہور ) ﴿ بنتِ صابر ( حیدر آباد ) ﴾ واجہ فرحان ( کوجر انوالہ ) ۔



مہروز عظاری: سلسلہ انٹر ویو کی گزشتہ قسط میں آپ نے فرمایا فقا کہ دینی کام کرنے والے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کے لئے سہولیات اور تربیت کے مواقع ماضی سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس کی مجھ مزیدوضاحت فرمادیں تونوازش ہوگی۔

طابی بلال عظاری: دعوتِ اسلامی کے ماضی اور حال بیں ایک نمایاں اور منفر دفرق بیہ ہے کہ اب دینی کاموں ہے متعلق ہماری اکثر چیزیں تحریر کی صورت بیں (Documented) موجو دہیں۔ بارہ دینی کاموں ہے متعلق الگ الگ رسالہ موجو دکاموں ہے متعلق الگ الگ رسالہ موجو دہیں۔ کاموں ہے متعلق الگ الگ رسالہ موجو دہیں۔ جس بیں اس دینی کام کے فوائد، طریقہ اور احتیاطیں درج ہیں۔ اس وقت دعوتِ اسلامی کے تقریباً 80 شعبہ جات ہیں اور اکثر شعبہ جات جی اور اکثر شعبہ حات کی دنی پھول تحریری صورت میں موجو دہیں۔ امیر اہل سنت حضرت علّامہ مولانا محمد الیاس عظآر قادری دامت بُرةً مُنهُ العالیہ نے جب محضرت علّامہ مولانا محمد الیاس عظآر قادری دامت بُرةً مُنهُ العالیہ نے جب محمد حود نہیں تھا جبکہ آج آلحمدُ لِلله ہمارا طریقه کار تقریباً تحریری صورت میں موجو دہیت کے مواقع مورت میں موجو دہیت کے مواقع دیکھیں، مدنی چینل کے ذریعے ملنے والی تربیت کو دیکھیں یا تحریری دیکھیں، مدنی چینل کے ذریعے ملنے والی تربیت کو دیکھیں یا تحریری دیکھیں، مدنی چینل کے ذریعے ملنے والی تربیت کو دیکھیں یا تحریری صورت میں راہنمائی (Guideline) کو دیکھیں، دینی کاموں کی

تربیت کے جومواقع آج دستیاب ہیں وہ پہلے مُیسر نہیں ہے۔ مہروز عظاری: آپ کی شادی کب ہوئی ؟

حاجی بلال عظاری: 2006ء میں جمعةُ المبارّک کے دن غالباً 8 یا 9ر تیجُ الاوّل کوعالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینه میں امیرِ اہلِ سنّت داست برگاتُهمُ العاليہ نے نکاح پڑھایا تھا۔

مہروز عظاری: آپ کے کتے شہزادے اور شہزادیاں ہیں؟ حاجی بلال عظاری: دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں۔ مہروز عظاری: آپ نے پہلا بیان کب کیا؟

حاجی بلال عظاری: دعوتِ اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوتے ہی درس کا سلسلہ توشر دع کر دیا تقالیکن ان دنوں بیان کرنے کے مواقع کم ہوتے تھے، ہفتہ وار اجتماع میں دو بیان ہوتے تھے۔ میری یادد اشت کے مطابق 1992ء میں مجھے سر گو دھا کے ہفتہ وار اجتماع میں پہلا بیان کرنے کاموقع ملا تھا۔

مبروز عظاری: امير ابل سنّت دامت بُرَّاتُمُ العاليہ سے آپ كى پہلى ملا قات كب اور كبال موئى؟

حاجى بلال مظارى: 1990 ويا 1991 ويين امير ابل سنت داست

فَيْضَاكِيْ مَارِنَيْهُ نُسرورى 2022ء

بڑگائیم العالیہ سرگو دھا تشریف لائے اور سیّد جامد علی شاہ صاحب والی مسجد میں سنّق بھر ابیان فرمایا۔ اس موقع پر مجھے بیان میں شرکت اور پھر قطار میں لگ کر ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی۔ ملاقات سے پہلے ذہن میں بہت بچھ تھا کہ اپنے لئے دعاکا عرض کروں گا اور یہ بات کروں گا، لیکن جیسے جیسے قطار آگے بڑھتی رہی میرے اور یہ بات کروں گا، لیکن جیسے جیسے قطار آگے بڑھتی رہی میرے ذہن سے سب پچھ نکل گیااور ملاقات کے موقع پر سلام کے علاوہ بھی اور عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آج بھی امیر اہلِ سنّت کی بار گاہ میں حاضری کے موقع پر بہی کیفیت ہوتی ہے، آپ پچھ بارگاہ میں حاضری کے موقع پر بہی کیفیت ہوتی ہے، آپ پچھ دریافت فرمائیں تو مختصر الفاظ میں عرض کردیتا ہوں ورنہ خود سے بیکھ کے ہمت نہیں ہوتی۔

مہروز مظاری: امیر اہلِ سنّت ہے بیعت کب ہوئے اور ان کی کون می بات میں آپ کے لئے بہت کشش ہوتی ہے؟

حاجی بلال عظاری: بیعت تو پہلی بار ملا قات کے موقع پر کرلی محی ۔ اپنی طرف تحیی لینے والی امیر اہل سنت دامت بڑا جُم العالیہ کی عادات وصفات کو بیان کرنا مشکل ہے کیونکہ الی کثیر صفات ہیں اور ہر صفت ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ میں ذاتی طور پر آپ کی جس عادت ہے متاثر ہواوہ اسلامی بھائیوں کی دل جوئی اور حوصلہ افزائی ہے۔ ابھی ستمبر 2021ء میں آپ مرکزی مجلسِ شوری کے مدنی مشورے میں تشریف لائے اور اپنے ملفوظات سے نوازا۔ اس مدنی مشورے میں تشریف لائے اور اپنے ملفوظات سے نوازا۔ اس عربی بہلے توعا جزانہ معذرت فرمائی کہ اگر میری کوئی بات بُری لگی ہو میں بہلے توعا جزانہ معذرت فرمائی کہ اگر میری کوئی بات بُری لگی ہو تو معذرت فرمائی کہ اگر میری کوئی بات بُری لگی ہو کو معذرت چاہتا ہوں ، اس کے بعد یاد دہائی کروائی کہ تو معذرات نے مجھے موقع فر اہم کیا، اس کے بعد یاد دہائی کروائی کہ گزشتہ روز یہ یہ باتیں ہوئی تھیں جن پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ امیر اہل سنت دامت بڑی جی میں پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ امیر اہل سنت دامت بڑی جُن کا یہ دل جیتنے والا انداز خاص امیر اہل سنت دامت بڑی جی کا یہ دل جیتنے والا انداز خاص جمارے ساتھ بی نہیں تھا بلکہ یہ آپ کی عادات و صفات میں سے ہارے ساتھ بی نہیں تھا بلکہ یہ آپ کی عادات و صفات میں سے ایک ہا نہ ہے جس کا فیضان عوام وخواص سب کو ملتا ہے۔

مہروز عظاری: مرحوم تگرانِ شوریٰ حاجی محد مشاق عظاری رمانا الله علیہ ہے متعلق اپنی کچھ یاد داشتیں ماہنا مد فیضانِ مدینہ کے قار کمین

کے ساتھ شیئر کر دیں۔

حاجی بلال عظاری: نگران شوری بنے سے پہلے بھی پنجاب کے کئی شہر وں میں حاجی مشاق عظاری رحمةُ الله علیہ کی آمد کا سلسلہ ہو تا تھا، ایسے کئی مواقع پران کی زیارت اور نعت وبیان سننے کاموقع ملا، ایک باران کے ساتھ سنر بھی کیا۔ کراچی حاضری کے موقع پراگر فیضانِ مدینہ میں ان کی زیارت نہ ہوتی تو ہم کنزُ الا یمان مسجد جاکر ان سے ملتے سخے۔

مہروز عظاری: ان میں ایس کیا کشش (Attraction) تھی کہ آپ ان سے ملا قات کے لئے کھیے چلے جاتے تھے؟

حاجی بلال عظاری: ان کی زیادہ شہرت تو نعت خوانی کے حوالے ہے تھی، اس کے علاوہ ان کے چہرے پر ہر وقت مسکر اہٹ رہتی تھی، بہت ملنسار تھے اور کسی کو بلانے کا انداز بھی بہت پیارا تھا۔ مہروز عظاری: مرکزی مجلسِ شوریٰ میں آپ کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟

صابی بلال عظاری: عام طور پرانسان جسمانی طور پر (Physically) جن سے قریب ہوتا ہے، ذہنی ہم آ ہنگی بھی ان سے ہی زیادہ ہوتی ہے۔ یس اور عابی و قار المدینہ، ہم دونوں ایک ہی کلاس اور محلّے میں ہوتے ہتے، دینی کاموں کا آغاز بھی اکتھے ہی کیا اور پھر کافی عرصے ایک ساتھ دینی کاموں کی سعادت ملتی رہی۔ آئ کل تنظیم اعتبارے راولپنڈی اسلام آ باد والار یجن ان کے پاس ہا اور میری رباکش بھی راولپنڈی میں ہے نیز وہ میرے بچوں کے ماموں بھی رباکش بھی راولپنڈی میں ہے نیز وہ میرے بچوں کے ماموں بھی بین، اس اعتبارے ان کے ساتھ زیادہ قربت ہے۔ تنظیمی تربیت بین، اس اعتبارے ماجی شاہد عظاری صاحب کے مجھ پر بہت احسانات بین اور آج میں جس مقام پر ہوں اس میں ان کا بہت بڑ آباتھ ہے۔ میں اور آج میں جس مقام پر ہوں اس میں ان کا بہت بڑ آباتھ ہے۔ میروز عظاری: تگر آنِ پاکستان انتظامی کا بینہ حاجی شاہد عظاری صاحب کے ساتھ میں نے آپ کاعقیدت بھر اانداز دیکھاہے، اس صاحب کے ساتھ میں نے آپ کاعقیدت بھر اانداز دیکھاہے، اس کی پچھ وضاحت فرمادیں۔

حاجی بلال عظاری: آج ہم بالخضوص پنجاب میں دینی کاموں کی جو بہاریں دیکھ رہے ہیں اور جو ذہبہ داران بڑی بڑی ذہبہ داریوں پر

خدمات انجام دے رہے ہیں،ان میں ایک بڑی تعداد وہ ہے جو حاجی شاہد صاحب کے تربیت یافتہ ہیں۔ حاجی و قارُ المدینہ، قاری سلیم، حاجی بعفور، حاجی اسلم سمیت کئی ارا کین شوری بھی حاجی شاہد صاحب کے تیار کر دہ ہیں۔ گزشتہ دنوں گفتگو کے دوران حاجی اسلم صاحب نے ذکر کیا کہ جب یہ پہلی سر حبہ سن 2001ء کے لگ بھگ ایک مدنی مشورے میں حاجی شاہد صاحب کے سامنے آئے توانہوں نے ٹویی پہنی ہوئی تھی، حاجی شاہد صاحب نے انہیں ذمتہ داری دی اور بعد میں تربیت بھی فرماتے رہے، آج میہ رکنِ شوریٰ ہیں۔ حاجی شاہد عظاری صاحب پر امیر اہل سنّت کا خاص فیضان ہے اور انہوں نے دعوتِ اسلامی کے لئے بہت زیادہ وقت دیاہے۔ ایک وقت میں ان كا فزيكل عدول ايسامو تا تفاجے "جِنّاتی عدول" كہا جاسكتا ہے ، انسان کویقین نہیں آتا کہ کوئی کسی کام کے لئے اتنازیادہ ویت کیے دے سکتا ہے۔اس کے علاوہ ان کی طبیعت میں نر می، صبر و محمّل، غلطیوں سے در گزر اور ماتحتوں کو آگے بڑھانے کے اوصاف نمایاں ہیں۔ فیضان امیر اہل سنّت ہے جیسی تنظیمی تربیت حاجی شاہد فرماتے ہیں شاید ہی کوئی دوسراالی تربیت کر تاہو۔

مهروز عظارى: كن كن ممالك كاسفر فرما يك بير؟

حاتی بلال عظاری: وین کاموں کے سلسلے میں اب تک نیپال، تفائی لینڈ، ملائیشیا، سنگاپور، میانمار (برما)، خلیجی ممالک، برازیل، پانامہ (ویسٹ انڈیز)، کیوبا، کینیڈا، امریکہ اور ترکی وغیرہ تقریباً 30 ممالک کاسفر ہوچکاہے۔

مہروزعظاری:اگر آپ کو اختیار دیاجائے تو کس ملک میں شفٹ ہونا جاہیں گے ؟

حاجی بلال عظاری: اگر دینی کام کی ضرورت کو دیکھا جائے تو پھر کہیں بھی جانے کا ذہن بن سکتا ہے لیکن اگر اپنی سہولت دیکھیں، اپنی فیملی کو یااپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھیں تو پھرید ذہن بنتا ہے کہ پاکستان میں ہی رہنا چاہئے۔

مبروز عظاری: لوگ تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی کے مواقع کم ہیں، آپ کی سوچ اس ہے مختلف کیوں ہے؟

صابی بلال عظاری: ہر ایک کی سوچ کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ اگر ان ممالک میں جائیں جن کے بارے میں گمان ہے کہ بیبال ہم اپنے عقائد واعمال کا تحفظ کر سکیں گے تو ان ملکوں کالا نف اسٹائل پاکستان ہے بھی کم درجے کا ہے، مثلاً افریقی ممالک۔ اور اگر ترقی یافتہ یورپی ممالک میں جائیں تو دہاں اپنے اور بچوں کے ایمان کی یافتہ یورپی ممالک میں جائیں تو دہاں اپنے اور بچوں کے ایمان کی حفاظت، شرم و حیا، آخرت کا تحفظ اور اُخلاق و کر دار کو سنوار نا بہت مشکل ہے۔

مہروز عظاری: نیپال میں آپ نے کافی وفت گزاراہ، اس سے متعلق کچھ بتائیں۔

حاجی بلال عظاری: دین کاموں کے سلسلے میں 12 ماہ کے لئے نیپال کاسفر ہوا تھاجس میں سے چند مہینے فیملی بھی ساتھ تھی۔ رقبہ اور آبادی کے لحاظ سے نیپال کوئی بڑا ملک نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ ایک اجتماع کے انظامات کے سلسلے میں نیپال جانا ہوا تھا جس میں گرانِ شوریٰ کی تشریف آوری ہوئی تھی۔ اجتماع کے بعد جب پاکستان فوریٰ کی تشریف آوری ہوئی تھی۔ اجتماع کے بعد جب پاکستان واپسی ہوئی تو مرکزی مجلس شوریٰ کے مشورے میں گرانِ شوریٰ نے بچھے فرمایا کہ آپ پاکستان میں اپنی تمام ذمتہ داریوں کو سمیٹ لیس، اب آپ نے بیرونِ ملک دینی کاموں پر توجہ دین ہے۔ لیس، اب آپ نے بیرونِ ملک دینی کاموں پر توجہ دین ہے۔ میں ملک کیا، ہر ملک

مہروز عظاری: آپ نے اسے سارے ملکوں کا سفر کیا، ہر ملک کے لوگوں کار بن سہن، سوچ اور رویے مختلف ہوتے ہیں، اس کے باوجو دہر جگہ معاملات کو کیسے مینیج کیا؟

حاتی بلال عظاری: یہ سب پھے امیر اہل سنّت دامت بڑگائم العالیہ کے فیضان سے ہے، اس میں کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ آلحمدُ لِلله دنیا ہمر میں دعوتِ اسلامی کے دینی کاموں کا انداز اور طریقة کاریکساں ہے، امیر اہل سنّت اور مرکزی مجلس شوریٰ کی آواز پر تمام اسلامی ہمائی کہتے ہیں۔ اس لئے کوئی ایساغیر معمولی معاملہ نہیں ہوتا ہے کنٹر ول کرناہوتا ہے، مدنی مرکز جے بھی بھیجنا ہے اسلامی بھائی اس کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ اگرچہ مختلف ملکوں کے اسلامی بھائیوں کی ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ اگرچہ مختلف ملکوں کے اسلامی بھائی وی اسلامی بھائی دینِ اسلامی اسلامی بھائی دینِ اسلامی اسلامی بھائی دینِ اسلام

(1) (41)

عَانِينَاتُ عَارِينَهُمْ نُسرورى 2022ء

اجنبيت محسوس نہيں ہوتی۔

مہروز عظاری: انڈیا میں بھی وین کاموں سے متعلق آپ کی کافی خدمات رہی ہیں، اس بارے میں اپنی کچھ یادیں ماہنامہ فیضانِ مدینہ کے قارئین سے شیئر کر دیں۔

حاجی بلال عظاری: انڈیا میں دعوتِ اسلامی کے دین کام وہیں کے اسلامی بھائی کرتے ہیں۔ میرے سفر نیپال کا ایک مقصدیہ بھی تھا کہ انڈیا میں دعوتِ اسلامی کے تحت ویلفیئر کی خدمات کو عام کیا جائے اور دینی کاموں سے متعلق ذمتہ داران کو اپ گریڈ کیا جائے۔ میں نے مجموعی طور پر انڈیا کے مسلمانوں بالخصوص دعوتِ اسلامی کے ذمتہ داران میں دین سے مجبت اور دینی کاموں کا جذبہ دیگر توموں سے زیادہ باتا میں دیا ہے۔ دہاں تھوڑی کوسٹس سے رزائ زیادہ باتا توموں سے رزائٹ زیادہ باتا ہے۔ الحمد باتہ میں نے انڈیا کے اسلامی بھائیوں سے بہت بچھ سیکھا ہے۔ الحمد باتہ ہے۔ الحمد باتہ

مہروز عظاری: مرکزی مجلبِ شوریٰ کی طرف سے مدرسة المدیند بالغان کی ذمّه داری آپ کے پاس ہے، اس شعبے میں آپ نے کیا تبدیلیاں کیں اور آگے کیا ارادے ہیں؟

عاجی بلال عظاری: اس وقت یعنی ستمبر 2021ء میں الاکھ 60 منرارے زیادہ اسلامی بھائی مدرسة المدینہ بالغان میں پڑھ رہ ہیں۔ اب ہم مدرسة المدینہ بالغان کابا قاعدہ نصاب لانے کی تیاری کررہ ہیں جس کے لئے امیر اہل سنت دامت بڑگا ہم العالیہ نے بہت پیارانام عطافرمایاہے: "قران سیجے" اس نصاب کے 3 حصے ہیں جن میں سے پہلا حصہ اِن شآء الله بہت جَلد منظرِ عام پر آئے گا۔ اس نصاب کی مدد سے طلبہ کو ڈرست قران کے علاوہ دیگر فرض علوم سکھانے میں بھی مدد ملے گا۔

مہروز عظاری: آپ کی مینجمنٹ بہت مشہور ہے اور ساہے کہ آپ بہت ایٹھے مُنْتَظِم (Manager) ہیں۔ یہ سب آپ نے کہال سے سیھاہے؟

حاجی بلال عظاری: یہ سوال ان کرم فرماؤں ہے ہی کرناچاہے جو ایسا کتے ہیں درنہ میں اپنے اندر انتظامی حوالے ہے غیر معمولی

صلاحیتیں نہیں پاتا، نہ ہی میں نے MBA یا پھر مینجمنٹ سے متعلق کوئی کورس کیا ہے۔ اگر اس حوالے سے مجھ میں کوئی خوبی ہے تواس میں فیضانِ امیر اہلِ سنّت کے علاوہ والد صاحب کی تربیت اور گھر کے ماحول کا کافی عمل دخل ہے۔

مہروز عظاری: بعض لوگ دعوتِ اسلامی کے طریقۂ کار اور بعض فیصلوں پر کافی تنقید کرتے ہیں، اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟
حاجی بلال عظاری: تنقید کرنے والوں کی عموماً 3 قسمیں ہوتی ہیں: 1 وہ لوگ جو کسی فیصلے سے متاثر ہوئے ہیں۔ ہمارا فیصلہ غلط بھی ہوسکتا ہے اس لئے معلومات کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اگر ہمارا فیصلہ غلط ہو تو ان سے معذرت کرلی جاتی ہے جو ہم سے مارا فیصلہ غلط ہو تو ان سے معذرت کرلی جاتی ہے ور ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہیں، ان سے متعلق کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی غلط فہمی دور ہوجائے (3) جو تنقید برائے تنقید کرتے کہ ان کی غلط فہمی دور ہوجائے (3) جو تنقید برائے تنقید کرتے ہیں۔ اس بارے میں امیر اہل سنت رامت بڑگائم العالیہ نے یہ مدنی پھول عنایت فرمایا ہے کہ: ہر مُخالَفت کاجواب، دینی کام۔

آج کل سوئشل میڈیاکا دورہے، آئے روز طرح طرح کی ہاتیں آتی ہیں جن میں تنقید برائے تنقید کے علاوہ ذاتی حملے بھی شامل ہوتے ہیں۔ سچی ہات میہ ہے کہ ہمارے پاس اتنازیادہ کام ہے اور آگے مزید اتنابڑا کام کرناہے کہ اس طرف دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی۔

مہروز عظاری: ماہنامہ فیضانِ مدینہ کے قار نمین کو آپ کیا پیغام دس گے ؟

أمينين ببجاه خاتم النبيتن صلى الله عليه واله وسلم

مانامه فَيْضَاكِي مَدينَيْهُ نسروري 2022ء (<del>42</del>)



15 اکتوبر 2021ء صبح 3 بیج کی فلائٹ سے ہم 7 اسلامی بھائی کراچی سے ایک بار پھرتر کی کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس سفر کا اہم ترین مقصد ترکی میں عاشقانِ رسول کے ساتھ شب میلاد کے اجتماع میں شرکت تھا، اس کے علاوہ استنول میں زیرِ تعمیر مدنی مرکز فیضانِ مدینہ کا دورہ کرنے اور مختلف مز اراتِ مقدسہ پر حاضری کی نیت بھی تھی۔

مقامی وقت کے مطابق دو پہر تقریباً ڈھائی بجے ہم استنول ایئر پورٹ پر پہنچ۔ یہاں بڑا سہانا موسم تھا اور بوندا باندی جاری تھی۔ ایئر پورٹ پر ہم نے نمازِ ظہر اداکی اور پھر امیگریشن کے بعد باہر آئے تواسلامی بھائی ہمیں لینے کے لئے موجود تھے۔

فیضانِ مدینہ کا رُوح پر ور منظر: ایئر پورٹ ہے ہم مدنی مرکز فیضانِ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور جب وہاں پہنچے تو فیضانِ مدینہ کی عمارت و کیھ کر آئیسیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ تقریباً 8 مہینے پہلے فروری 2021ء میں جب ہم یہاں آئے تواس جگہ ایک خالی پلاٹ موجود تھا جبکہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ایک شاندار عمارت بخیل کے مراحل میں تھی اور اب فنیشنگ کا کام باتی تھا۔ اِن شاتا الله اس عمارت میں مسجد، جامعةُ المدینہ ، مدرسةُ المدینہ،

مدنی چینل کے اسٹوڈیوز، مختلف تنظیمی کاموں کے لئے آفس، مدنی تربیت گاہ وغیرہ کا سلسلہ ہو گا۔ اس سفر میں ہم نے طے کیا کہ الن شآء الله مارچ 2022ء میں اس مدنی مرکز کاعظیمُ الشان افتتاح کریں گے جس میں پاکستان کے علاوہ دیگر ملکوں کی شخصیات بھی شرکت کریں گے۔

مقای زبان میں وین کام: مدنی مرکز کا دورہ کرنے کے بعد ہم اس علاقے ارناط کوئی (Arnavutköy) میں واقع دعوتِ اسلامی سے کے سینٹر میں حاضر ہوئے جہاں ترکش مبلغین دعوتِ اسلامی سے ملاقات ہوئی۔ ہمیں یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ یہاں دعوتِ اسلامی کے تقریباً تمام دینی کام مثلاً مدنی قافلہ، درس، مدرسہ المدید بالغان وغیرہ ترکش زبان میں ہورہ ہیں۔ ان مبلغین سے بات بالغان وغیرہ ترکش زبان میں ہورہ ہیں۔ ان مبلغین سے بات کرکے دل باغ باغ ہوگیا کیونکہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عظار قادری دامت برگائم العالہ کا یہ خواب ہے کہ دنیا ہمر میں ہر ملک کے مقامی اسلامی ہوئی وہاں کی مقامی زبان میں دعوتِ میں ہر ملک کے مقامی اسلامی ہوئی وہاں کی مقامی زبان میں دعوتِ ہوتا نظر آرہاہے۔

ا گزشته تقریبا 36 گفتے ہم جاگ رہے تھے اس لئے یہاں

نوث: بید مضمون مولاناعبدُ الحبیب عظاری کے وڈیو پر وگرام و غیرہ کی مدوے تیار کرکے پیش کیا گیاہے۔

مِائِنامه فَیضَالیْ مَدینَبَهٔ نسروری 2022ء

https://www.facebook.com AbdulHabihAttari/

اال الله الركن شوري ولكران مجلس مدني جييل

سے فارغ ہو کر ہم اپنی قیام گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔

الوالیوب انصاری رضی الله عند کے مزارِ اقدی سے متصل مسجد میں ابوالیوب انصاری رضی الله عند کے مزارِ اقدی سے متصل مسجد میں نمازِ فجر ادا کرکے مزار شریف پر حاضری دی، جب بھی یہاں حاضری دی جائے توایک الگ ہی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں حاضری کے بعد ایک قریبی ریسٹورنٹ میں ناشتہ کیا اور پھر اپنی قیام گاہ واپس پہنچے۔

استنول سے بُرصہ: 16 اکتوبر بروز ہفتہ ہم استنول سے ترکی کے ایک دوسرے شہر برصہ روانہ ہوئے۔ برصہ کاسفر کار وغیرہ سے بھی ہوسکتا ہے اور کشتی کے ذریعے بھی۔ استنول کی بندرگاہ سے ہم ایک کشتی کے ذریعے تقریباً 2 گھٹے میں برصہ پہنچ۔ برصہ میں ہم نے صاحب تفسیر روخ البیان شخ اسامیل حقی رحمۂ اللہ ملیے عزار پر حاضری دی۔

بُرصه کی عظیمُ الشان تاریخی مسجد: برصد میں ہی ہم ایک بہت بڑی جامع معجد میں حاضر ہوئے جے "معجد كبير ( Grand Mosque of Bursa)"کہا جاتا ہے جو تقریباً 700 سال پُرانی ہے۔ یہ مسجد فن تغییر کا شاہکار ہے اور یہاں خطاطی (Calligraphy) کے نادر نمونے نظر آتے ہیں۔اس مسجد کی ایک خاص بات بیہ ہے کہ یہاں تقریباً400 سال پُرانے غلاف کعبہ کا کافی بڑا دروازہ کعبہ والا عکرُا موجود ہے، ہم نے اس کا بھی دیدار کیا۔ اس مسجد میں ایک ایسی مختی کی زیارت بھی ہوئی جے سامنے(Front Side) ہے دیکھا جائے تو"الله محد" لكها نظر آتاب، دائي طرف (Right Side) سے ديكھنے یر "ابو بکر عمر" جبکہ بائیں جانب (Left Side) سے دیکھا جائے تو "عثمان على" لكھا ہوا د كھائى ديتا ہے۔ يه سلطنتِ عثانيه يعنى قديم ترکی کے عاشقان رسول کی اینے دین سے محبت کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اللہ یاک کی عطا کر دہ صلاحتیوں کو دین کیلئے استعمال کیا۔ چونکہ ایک عرصے تک خلافتِ عثانیہ کو حرمین شریفین کی خدمت کا اعز از حاصل رہااس لئے آج بھی ترکی میں مختلف مقامات پر مکهٔ مکرّ مه اور مدینهٔ منوّرہ ہے وابستہ تبر کات کی ایک تعداد موجود ب بالخصوص توب قابی میوزیم میں تبرکات کی بری تعداد اپنی بر تعین کتار ہی ہے۔

بُرصہ کا علاقہ مُرَ بُوں، شہد اور دیگر دیسی چیزوں کے لئے بھی مشہور ہے۔ ہم نے اپنے گھر والوں کے لئے یہاں سے پچھ تحا کف بھی خریدے۔ ہم نے برصہ میں ہی رات گزاری اور پھر اگلے دن واپس استنول پہنچے۔

پابندی وقت کی اجمیت: برصہ ہے استنول واپسی کے لئے ہماری
کشتی کا وقت دو پہر 12 ہے کا تھا جبکہ ہم 12 نگ کر2 منٹ پر بندرگاہ
پہنچ۔ 2 منٹ تاخیر کے سبب ہمیں سوار نہیں ہونے دیا گیا اور کشتی
ہمارے سامنے ہی روانہ ہوگئی، اس ہے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان
ممالک میں وقت کی پابندی کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہمیں چاہئے
کہ بالخصوص سفر میں وقت کا مکمل حساب رکھیں اور ہوائی جہازیا
ٹرین وغیرہ کی روائی ہے کچھ وقت پہلے چنچنے کا اہتمام کریں۔
ہم یہاں ہے پچھ آئے جاکرایک اور بڑی کشتی میں سوار ہوئے
جس میں کاریں ٹرک وغیرہ بھی لاد کر لائے جاتے ہیں اور شام
تقریباً ساڑھے 4 ہے استنول پہنچ۔

شہری زندگی اور ٹریفک جام: استنبول ایک بہت بڑا شہر ہے جہاں خصوصاً شام کے وقت ٹریفک جام ہوجاتا ہے۔ دنیا کے تمام بڑے شہر وں میں عمومائریفک کے حوالے ہے 2او قات رش والے ہوتے ہیں، صبح 7 ہے 9 اور شام 4 یا 5 بجے ہے 7 یا 8 بجے تک، ان او قات میں اکثر لوگ اپنے کام پر جارہے یا واپس آرہے ہوتے ہیں۔ بڑے شہر وں میں ان او قات میں سفر سے پہلے ذہنی طور پر بیل جام کے لئے تیار رہنا چاہئے، اگر ممکن ہو تو اپنے کاموں کو ان ٹریفک جام کے ملاوہ نمٹالیس تا کہ ٹریفک جام کا شکار نہ ہونا پڑے۔

آج آنے والی رات بڑی رات یعنی رہے الاوّل کی 12 ویں رات ہے۔ وعوتِ اسلامی کے ذہبہ واران نے استنبول میں حضرت سیّدُنا ابوایوب انصاری رہنی اللہ عند کے مزار شریف کے نزد کیک ایک ہال میں اجتماع کا اجتمام کیا تھا۔ اجتماع میلاد کا آغاز نماز عصر کے بعد ہونا تھا جبکہ میر ابیان نماز مغرب کے بعد تھا۔ اِنْ شَآءَ الله مدنی سفر نامہ کی اگلی قسط میں استنبول کی سر زمین پر دعوتِ اسلامی کے اجتماع میلاد کی اگلی قسط میں استنبول کی سر زمین پر دعوتِ اسلامی کے اجتماع میلاد اور پھر میج بہاراں کے استقبال کا ایمان افروز تذکرہ کیا جائے گا۔ الله کریم جمارے اس سفر کو قبول فرمائے اور لغزشوں سے در گزر فرمائے۔ اُمیْن بِجَاہِ خاتم النبیّن سنی الله علیہ والدوسلم



بچوں میں پیٹ کی مختلف بیاریاں نہ صرف روز مرہ ہی زندگی کو متاکثر کرسکتی ہیں بلکہ بچوں کی نشو و نما(Growth)اور عمر کے حساب سے مناسب وزن نہ بڑھنا بھی پایا جاسکتا ہے۔ سے مناسب وزن نہ بڑھنا بھی پایا جاسکتا ہے۔

م کچھ عام بیار یوں کے بارے میں مختصر بیان کیاجا تاہے:

تیزابیت والی غذائیں: سافٹ ڈرنکس، چاکلیٹ، کافی، چائے،
سوڈا، مرچ مسالوں والی چیس اور مرغن غذائیں، ان میں زیادہ
تیزابیت ہوتی ہے۔ چونکہ بچوں کا ہاضمہ کمزور ہوتاہے تو بچے
تیزابیت (Acidity) کا شکار ہوجاتے ہیں۔ دودھ پلانے والی خواتین
کو بھی ایسی چیزوں سے بچناچاہئے۔ مائیں خود ایسی غذاؤں کا استعال
کریں جن سے دودھ میں مُصر اجزاشامل نہ ہوں۔ جن بچوں میں
پیٹ کا درد ہو تاہے ایک شخفیق کے مطابق 25 فیصد بچوں میں
بیٹ کا درد ہو تاہے ایک شخفیق کے مطابق 25 فیصد بچوں میں
بیادی کی وجہ سے ہو تاہے اور باقی بچوں میں خوف، ذہنی دباؤ، اور
اعصابی کمزوری کی وجہ سے بھی بیٹ کا درد ہوسکتاہے۔ اس لیے

والدین کو چاہئے کہ بچوں کو جن چیزوں سے یا جن مقامات پر جانے سے خوف پیدا ہو تا ہے باجن او قات میں باہر جانے سے خوف پیدا ہو سکتا ہے ان سے بچوں کو دور رکھیں۔ جہاں جائیں ساتھ لے جائیں، بچوں کو ذہنی سکون دیں کیونکہ جب بچہ مایوس یا فکر مند ہو تا ہے تواعصاب میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ناف کے اردگر د اعصاب اور خون کی باریک نالیوں کا ایک نیٹ ورک ہو تا ہے جس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب بچہ ذہنی دباؤ میں ہو تا ہے اس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب بچہ ذہنی دباؤ میں ہو تا ہے اس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب بچہ ذہنی دباؤ میں ہو تا ہے اس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب بچہ ذہنی دباؤ میں ہو تا ہے اس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب بچہ ذہنی دباؤ میں ہو تا ہے اس

کی بیتہ میں قبض اور اس کے اسباب: قبض ایک عالت کانام ہے جس میں فضلہ سخت ہو جاتا ہے اور خارج ہونے میں تکلیف ہوتی ہے، جو بیخ ماں کا دودھ پینے ہیں ان میں ہوتی ہے۔ خاص کا دودھ پینے والے بیخوں کے مقابلے میں قبض بہت کم ہوتی ہے۔ خاص طور پر پاؤڈر والا دودھ پینے والے بیخوں میں بید مسئلہ زیادہ ہے۔

علامات: ﴿ يَهِيكَ مِينَ ورد مُونا ﴿ يَهِيكَ كَا يُحُولُ جَانا ﴿ يَا خَانِهُ كرتے ہوئے سخت نكليف اور در د ہونا ﴿ خُونِ آنا۔

علاج سے متعلق معلومات: کھانے میں بچوں کو بھلوں کا جوس نہ دیں بلکہ بھل کھلائیں کہ موسی بھل سے قبض کم ہوتی ہے۔ بچوں کو بازاری کھانوں سے دور رکھیں، چکی کے آئے(لال آئے) کی روٹی کھلائیں کیونکہ اس میں فائیر کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ بچوں کو سبزیوں کی عادت لازی ڈالیں، ایک سال سے بڑے بیچ کواگر دائمی قبض کی شکایت ہوتوا سے دودھ کم دیں اور روٹی، بریڈ، کھیر ادر گڑیاشکر کے ساتھ ولیی گھی کا پراٹھا بناکر کھلائیں۔ صبح روغن بادام،

ميانيات فيضال عَدينَية نسروري 2022ء

(20) (45)

زینون کا تیل اور اسپغول کا چھلکا بھی دودھ یاد ہی میں ملاکر دیں۔
جھوٹے بچوں میں پیٹ کا مساج کریں، نہلانے سے پہلے یہ
مساج صحت کے لئے بھی مفید ہے اور بچوں کو قبض اور گیس سے
بھی محفوظ رکھتاہے۔مائیں جو چیز کھاتی ہیں اس کا اثر بھی بچے کی
صحت پر آتاہے اس لئے مال کو چاہئے کہ طاقت ور چیزیں کھائے
تاکہ خود بھی صحت مندر ہے۔انجیر،خشک خوبانی، سبزیاں، پھل اور
یانی کا استعال زیادہ کریں۔

" اگر چھوٹے بچے کو پاخانہ کرنے میں دشواری ہو تو جس طرح عام افراد کے لئے ورزش فائدہ کرتی ہے اس طرح بچوں کو بھی

قبض سے دور رکھتی ہے۔ بیچے کی ٹانگوں کو سائٹیل کی طرح گھمائیں اس طرح اسے پاخانہ میں آسانی ہو گی۔

والدین کے لئے:اگر بچوں کو باربار پیٹ میں درد ہو، سوتے ہوئے ایک ؤم سے رو تاہوااٹھ جائے، کھیلتے کو دتے ہوئے بچہ ایک ؤم سے روناشر وع کر دے توڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔اپنے بچوں پر خاص توجہ دیں۔

الله پاک سے وعاہے کہ ہم سب کو پیٹ دردسمیت تمام بھار بول سے محفوظ فرمائے۔ امین بِجَادِ خَاتَمُ اللّٰبِيّن سنَّى الله علیه والدوسلّم نوٹ: ہرددایا غذا اپنے ڈاکٹر (طبیب/عیم) کے مشورے سے ہی استعمال سیجے۔









## مَدَنِی رسائل کے مُطالعہ کی دُھوم

شیخ طریقت، امیر اہلِ سنت حضرت علّامہ محمد الیاس عطّار قادری واحت برگافہم العالیہ نے رقیج الاقل اور رقیج الآخر 1443 ہ میں درج ذیل عَد فی رسائل پڑھے / سننے کی ترغیب دلائی اور پڑھنے / سننے والوں کو دُعاوَں سے نوازا: ﴿ يَارِبَ المصطفے! جو کوئی 17 صفحات کارِ سالہ ''تکس کو عیب بٹاسکتے ہیں '' پڑھ یائن لے اُسے اپنی زبان کا دُر ست استعال کرنے کی تو فیق عطا فرما کر جنٹ الفر دوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی سنی الله علی والہ وسلم کا پڑوی بنا۔ اُمیٹن ﴿ يارِبَ المصطفے! جو کوئی 17 صفحات کارِ سالہ ''لاھوں سکیاں اور لاکھوں 'گناہ'' پڑھ یائن لے اُسے علم و تقویٰ کا پیکر بنا اور اُس سے ہمیشہ کیلئے راضی ہوجا۔ اُمیٹن ﴿ ياربَ المصطفے! جو کوئی 17 صفحات کارِ سالہ ''امام ابو صفحہ کے صدقے ہمیشہ زبان کا دُر ست استعمال کرنے اور غیبت و خِفلی سے بیخے کی ابو صفیفہ کا محسن سلوک '' پڑھ یائن لے اُسے امام اعظم ابو حنیفہ کے صدقے ہمیشہ زبان کا دُر ست استعمال کرنے اور غیبت و خِفلی سے بیخے کی توفیق عطا فرما اور بے حساب بخش دے۔ اُمیٹن ﴿ جَا حَسْمَ الله سنّت حضرت مولانا عبیدرضا عطاری مدنی دامت بڑگائیم العالیہ نے دِسالہ ''امیر اہل سنّت سے عور توں کے بارے میں سوالات '' پڑھئے اُس کے اُسے اُسے گھرکی خوا تین کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے و بنی ادکامات پر عمل کروانے کی توفیق عطافرما۔ اُمیٹن بجاہِ غَامَ النّدِ بین سال الله الله کو یہ دُعادی: یاالله کر یم اجو کوئی 17 صفحات کا رسالہ ''امیر اہل سنّت سے عور توں کے بارے میں سوالات '' پڑھ یائن لے اُسے اُمی خوا قبن کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے و بنی ادکامات پر عمل کروانے کی توفیق عطافرما۔ اُمیٹن بجاہِ غَامَ النّد بین سالہ اُسے اُمیر کو اُمین کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے و بنی ادکامات پر عمل کروانے کی توفیق عطافرما۔ اُمیٹن بجاہِ غَامَ اللّم الله اُمین بجاہِ غَامَ اللّم الله اُس سُلُوں کو بیونوں کو میں کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے و بنی ادکامات پر عمل کروانے کی توفیق عطافرما۔ اُمیٹن بجاہِ غَامَ اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم کی عرب اللّم اللّم

| کل تعداد             | اسلامی بہنیں        | 🛛 پڑھنے / سننے والے اسلامی بھائی | دِسالہ                                    |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 220 ئۇ 49 ئىزار 320  | 7لا كه 26 يز ار 673 | 22لا كو 22 پر ار 643             | کس کس کو عیب بتا کتے ہیں                  |
| 216 كا 11 بزار 216   | 8لاكة 1 بزار 10     | 206 أبرار 206                    | لا کھوں نیکیاں اور لا کھوں گناہ           |
| 225461127            | 8لا كة 27 بزار 614  | 18 لا كھ 72 بزار 808             | امام ابو حنیفه کا محسن شلوک               |
| 31 لا کھ 48 بڑار 452 | 8لا كھ7ہزار823      | 23لا کھ40 بڑار 629               | امیرابل سنت ہے عور توں کے بارے میں سوالات |



ماہنامہ قبضالیٰ مَدینَبۂ نسروری 2022ء

## نت ککھاری (New Writers) شخصاری کا انعام یافته مغناین

### قران باک سے 10 اساءُ الحُسنی بنتِ شبیر حسین (درجۂ رابعہ جامعۃ المدینہ للبنات فیضان الم عظار شفیع کا مجند ،سیالکوٹ)

آشیآڈالٹیشنی ہمیشہ سے علائے کرام اور مسلمانوں کا ایک اہم موضوع رہاہے، قرانِ پاک کو ابتداسے پڑھناشر وع کریں تو کہیں پر اللہ پاک نے اپنا نام "اللہ" ذکر فرمایا ہے تو کہیں پر ملیک یوورالیّدین، ای طرح کہیں پر"اَلوَّظَائی" تو کہیں"اُلٹیوٹیُنُ" ذکر فرمایا۔

قران پاک میں جگہ جگہ اللہ پاک کے نام موجود ہیں، لیکن تین مقامات پر اللہ پاک نے خاص طور پر اپنے ناموں کے بارے میں الکشتاء النہ سناہ ارشاد فرمایا، یعنی ان ناموں کو اللہ پاک نے فرار ویا، "حُد نی "کا مطلب ہوتا ہے، اجھے، بہتر، خوبی والے، یعنی اللہ پاک کے جو نام ہیں، خود اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا کہ بیام خوبی والے ہیں، بہتری والے ہیں۔

و دوسرامتنام: پاره 15 ، سورهٔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 میں اللہ پاک ارشاد فرما تاہے: ﴿ قُلِ ادْعُوااللَّهُ اَوادْعُوااللَّرِ حُلْنَ مُ مِن الله پاک ارشاد فرما تاہے: ﴿ قُلِ ادْعُوااللَّهُ اَوادْعُوااللَّرِ حُلْنَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الْاَسْمَا اَوَادُونَ الله کَهُ مَرْجِمَة کنز العرفان: تم فرماؤ: الله کہ کر پکارو بیار حملن کہد کر پکارو سب اس کے ایجے نام ہیں۔

تیسرامقام: الله پاک پاره 16، سورهٔ ظا، آیت نمبر 8 میں
 ارشاد فرماتا ہے: ﴿ اَللهُ لِا ٓ إِللهُ إِلَّلَا هُو ۚ لَهُ الْإِسْسَاءًا لُعُسْلَى ۞ ﴾ ترجمة كنزالعرفان: وه الله ہے، اس كے سواكوئی عبادت كے لائق نہيں،
 سب الحصانام اسى كے ہیں۔

ان تینوں آیتوں میں الله پاک نے اپنے خوبصورت ناموں کا تذکرہ فرمایاہے،الله پاک کی ذات توایک ہی ہے،لیکن اسکے مختلف نام ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سلّ اللہ علیہ والہ وسلّم نے فرمایا: ہے شک اللہ پاک کے ننانوے نام ہیں ، یعنی ایک کم سو، جس نے انہیں یاد کر لیا، وہ جنّت میں داخل ہوا۔

( بخاري، 2 / 229 مديث: 2736)

10 اسماء الحسلى: (1) هُوَالله الله الله الله والاهو: وبى الله به من كرود وبى الله به اور جس كرود في معبود فيس (2) عليم الفيني والشّها وقد بر غيب اور فالم كو جائد والا ب (3) الرّحين في نهايت مهربان (4) الرّحين ، بهت

(£V) 47)

جيائيات فيضال عَربيَبة نسروري 2022ء

رحمت والا (5) اُلْمَالُ : بادشاہ ملک اور حکومت کا حقیقی مالک ہے ، تمام موجودات اس کے ملک اور حکومت کے تحت ہیں اور اس بادشاہ کامالک ہونا اور اس کی سلطنت دائی ہے ، جے زوال نہیں (6) اَلْقُدُّ وُسُ : نہایت پاک ہر عیب ہے اور تمام برائیوں ہے نہایت پاک ہر (7) اَلسَّلہ وَ باک ہر عیب ہونا اور انتصانات ہے سلامتی وینے والا ۔ لینی خلوق کو آفتوں اور نقصانات ہے سلامتی وینے والا ہر (8) اَلْمُوْمِنُ : امن بخشے والا ۔ اپنے فرمانبر دار بندوں کو اپنے عذاب والا ہر (8) اَلْمُوْمِنُ : امن بخشے والا ۔ اپنے فرمانبر دار بندوں کو اپنے عذاب اور اس کی حفاظت فرمانے والا ہر (9) اَلْمُوْمِنُ : حفاظت فرمانے والا ہر چیز پر تگہبان اور اس کی حفاظت فرمانے والا ہے (10) الْمُوزِیْزُ : بہت عزت والا ۔ ایس کو تی والا ہے کہ اس پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا ۔ (پ28، الحشر: 24،23،22، مرا الح البنان ، 10 / 49) الله پاک جمیں اساء الله کی یاد کرنے کی سعادت بخشے اور اپنے خوبصورت ناموں کی بر کت سے مالا مال فرمائے۔

أميثين ببجاد فاثم النبيتين صلى الله عليه والدوسكم

### نماز فجراور پانچ فرامین مصطفط نیم رضا (درجه سادسه مباسط المدیده نینان مدیده مرایی)

نماز الله پاک کی ایک اعلیٰ عبادت ہے کہ اس کے بارے میں اور پانچ وفت کی نماز الله پاک کی وہ نعمت عظمیٰ ہے جو ہمارے پیارے اور آخری نبی سلّ الله علیہ والہ وسلّم کو تحف میں ملی ہے اور یہ تحفہ بھی ایسا کمال کا ہے کہ رہتی و نیا بلکہ تا قیامت نہ کسی کو ملاہے نہ ہی کسی کو ملے گاکیو تکہ یہ خاص ہمارے آ قاو مولیٰ سلی الله علیہ والہ وسلّم کو ہی ملاہے۔

یاد رکھے! نماز ادا کرنا ہر مسلمان، عاقل، بالغ مر دوعورت پر فرض ہے۔(ردالحتار علی درالخار، 6/2 طفئا) اور جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرے گا اس کانام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیاجا تا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہو گا۔(طبۂ الاولیا،، 299/7، حدیث: ایندانماز کی پابندی کریں۔

نماز کے بہت ، دین فوائد ہیں جیسے شفاعت مصطفے سلّ الله ملیہ

والہ وسلّم، جنّت کا حصول اور دیناوی بھی کافی فوائد ہیں جیسے ایکسر سائز ہوتی ہے، موٹایا کم ہوتاہے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔

اکثرید دیکھا گیاہے کہ باقی چار نمازوں یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشامیں مسجد میں اچھی تعداد ہوتی ہے لیکن فخر میں ایک تعداد ہوتی ہے جو بستر پر ہوتے ہیں۔آلاَ مَنان وَالْحَفِيظ

آیئے نماز فجر پر ابھارنے کے متعلق پانچ فرامین مصطفے سلّی الله علیہ والدوسلّم پڑھتے ہیں:

ا حضرت سیرنا عمارہ بن رویبدر نسی الله عند فرماتے ہیں کہ میں فی مصطفیٰ جانِ رحمت، شمع بُزم ہدایت سٹی اللہ علیہ والہ وسٹم کو فرماتے سنا: جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے (یعنی نگلنے اور ڈو ہے) سے پہلے نماز اداکی (بینی جس نے فجر و عصر کی نماز پڑھی) وہ ہر گز جہنم میں داخل نہ ہو گا۔ (سلم ،س250، عدیث:1436)

حضرت سیّد ناعبدالله بن عمر منی الله عنه روایت ہے کہ ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت مجمدِ مصطفے سنّی الله علیہ والہ وسلّم ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت مجمدِ مصطفے سنّی الله علیہ والہ وسلّم نے ارشاد فرمایا: جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک الله پاک ک ذمہ دوسری فرے میں ہے۔ (جم مجبر، 12 /240، حدیث 13210) ایک دوسری روایت میں ہے: تم الله پاک کا ذمہ نہ توڑو جو الله پاک کا ذمہ توڑے گا۔ گا الله پاک اے او ندھا (یعنی الٹا) کرکے دوزخ میں ڈال دے گا۔

حضرت سیّدُ نا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسولِ اکرم سلّی اللہ علیہ والہ وسلّم نے ارشاد فرمایا: جمعہ کے دن پڑھی جانے والی فجر کی نماز باجماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے، میر اللہ علی نیال) ہے تم میں سے جو اُس میں شریک ہو گااُس کے گناہ

(مندلهم احدين حنبل،2/445، حديث:5905)

مُعاف كروي جائيل كيد (معم بير ١٠/١٥٥٠ مديث 366)

الله حضرت سئيدُ ناعثانِ غنی رض الله عند سے روایت ہے کہ الله پاک کے آخری نبی کلی مدنی محمدِ عربی سلّی الله علیہ والہ وسلّم نے ارشاد فرمایا: جو نمازِ عشاجماعت سے پڑھے گویا(یعنی جیسے) اس نے آدھی رات قیام کیا اور جو فجر جماعت سے پڑھے گویا(یعنی جیسے) اس نے پوری رات قیام کیا۔(معلم، س 258، مدیت: 1491)

£A 48

عَابِهِ اللهِ فَيْضَاكِيْ مَدِينَبِيرٌ نسروري 2022ء

کے حضرت سیڈنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سٹی اللہ علیہ والہ وسلّم نے ارشاہ فرمایا: تم میں رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور فجر و عصر کی نمازوں میں جمع ہوجاتے ہیں پھر وہ فرشتے جنہوں نے تم میں رات گزاری ہے وہ چلے جاتے ہیں، اللہ پاک باخبر ہونے کے باوجود ان سے پوچھتا ہے: تم میرے بندول کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں: ہم نے انہیں نماز پڑھے چھوڑا اور جب ہم ان کے پال پہنچ ہیں: ہم نے انہیں نماز پڑھ رہے تھے۔(عادی، ا/203 مدیث: 555) اللہ پاک ہمیں استقامت کے ساتھ فجر کی نماز سمیت تمام اللہ پاک ہمیں استقامت کے ساتھ فجر کی نماز سمیت تمام نمازیں باجاعت اداکرنے کی توفیق عطافرمائے۔

المنين ببناه غاتم التبينن سلى الله مليه والدوسل

## نیکی کے کاموں میں تعاون کی 10 صورتیں من شہاز عظاری

(درجة، دورهٔ حديث، جامعةُ المدينه فيضانِ مدينه، گوجرانواله)

### قران مجيدين فيكى كے كاموں يرمدوكرنے كا حلم:

قران مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: ﴿وَتَمَاوَنُواعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اس آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبی رحة الله علیہ فرماتے ہیں:
اس میں تمام مخلوق کیلئے تھم ہے کہ بھلائی اور پر ہیز گاری کے
کام میں ایک دوسرے سے تعاون کریں یعنی ایک دوسرے کی
مدو کریں۔ آپ رحظ الله علیہ نے تعاون عملی البورِ (یعنی نیکی کے
کاموں میں تعاون کرنے) کی کچھ صور تیں بھی بیان فرمائی ہیں،
کاموں میں تعاون کرنے) کی کچھ صور تیں بھی بیان فرمائی ہیں،
کرے اور انہیں سکھائے، غنی اپنے مال کے ذریعے اور بہادر
کرے اور انہیں سکھائے، غنی اپنے مال کے ذریعے اور بہادر

(تغیر قرطبی، المائدہ، تحت الآیة:3،2/1648) بید انتہائی جامع آیت مبار کہ ہے، نیکی اور تقویٰ میں ان کی تمام

آنواع وآقسام داخل ہیں۔ نیکی کے کاموں میں مدد کرنے کی مختلف صور تیں ہوسکتی ہیں جن میں ہے 10 درج ذیل ہیں:

ا قول ہے نیکی کے کام میں تعاون ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیثِ پاک میں بیان فرمایا گیا: حضرت سیّدُنا عُقبہ بن عَمْرُو انصاری دخی الله علیہ والہ وسلّم انصاری دخی الله علیہ والہ وسلّم نے ارشاد فرمایا: جس نے نیکی کی طرف راہنمائی کی اس کے لئے نیکی کرنے والے کی طرح اجرہے۔ (مسلم، س809، مدیث: 4899)

رے رائے ان رائی ہوں ہوں ہے۔ اس مارہ ان اورہ ان کی کو مدر سد، مسجد یا جامعہ یا کسی نیک مقام کا پتا بتا دینا بھی قول کے ذریعے تعاون ہے۔ اس طرح کسی ایک بندے کو کسی ورد، وظیفہ اپنے وظیفہ یا پھر کسی بات کے بارے میں علم ہے تو ورد، وظیفہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی بتادے تو سے عام صور تیں تول کے ذریعے نیکی کے کام میں تعاون کے تحت داخل ہیں۔

فعل سے راہنمائی کے ذریعے نیکی کے کام میں تعاون کرنا۔ اس کی مثال جیسے کسی کو نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، قران پاک پڑھنا نہیں آتا تھا، نیکی کی دعوت دینانہیں آتی تھی، انفرادی کوشش کرنا نہیں آتی تھی یا پھرؤضو کرنانہیں آتا تھا۔ توکسی نے اس کویہ ساری چیزیں عجھادیں توبیسب فعل کے ذریعے تعاون ہوا۔

اشارے سے نیکی کے کام میں تعاون کرنا۔ اس کی مثال جیسے رائے میں کئی نے کام میں تعاون کرنا۔ اس کی مثال جیسے رائے میں کئی نے پوچھ لیا کہ مسجد، مدرسہ یا اجتماع گاہ کس طرف ہے۔ طرف ہے ؟ تو اس کو اشارے سے بتادینا۔ جی اس طرف ہے۔ بیر اشارے سے نیکی کے کام میں تعاون کی صورت ہے۔

الکھ کرنیکی کے کام میں تعاون کرنا۔ اس کی مثال جیے کسی کو کسی جگہ جانا ہے لیکن اس کو مکسل پتا معلوم نہیں ہے کسی نے اس کو کاغذ پر پورا پتا لکھ کر دے دیا۔ یہ لکھ کرنیکی کے کام میں معاونت ہوئی۔ یا پھر کسی نے دوسرے بندے کو نیکیوں والے کوئی اعمال لکھ کر دیے گئے کہ تم بھی اس پر عمل کروتو یہ بھی لکھائی کے ذریعے تعاون کر دیے گئے کہ تم بھی اس پر عمل کروتو یہ بھی لکھائی کے ذریعے تعاون

⑤ اپنے وفت کے ذریعے نیکی کے کام میں تعاون کرنا۔ ⑤ اپنے مال کے ذریعے نیکی کے کام میں تعاون کرنا۔ کہ کسی

(19)

مِاءِنامه قَبِضَاكَ عَارِبَيَةُ نُــروري 2022ء

وینی اوارے میں اینے مال کو خرج کرنا تاکہ مال کے ذریعے یہ وینی اداره زیاده مضبوط ہوکر اچھی طرح دین اسلام کی خدمت کر سکے یا پھر کسی دینی طالب علم کی مالی معاونت کرنا تا که اس کو اگر علم دین حاصل کرنے میں کوئی مشقت ہو تو دور ہو جائے اور وہ اچھی طرح علم وین حاصل کر سکے۔

🕡 دین اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیمات د نیا کے گوشے گوشے میں پہنچانے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا۔ 🔞 اینے اور دوسرے لو گوں کے عملی حالات سدھارنے کے

لئے نیکی کے کام میں تعاون کرنا۔

🗿 تدریس اور تفہیم کے ذریعے نیکی کے کام میں تعاون کرنا۔ که کسی کواگر کوئی دینی مسئله همجھنے میں دشواری ہور ہی ہو تواس کو ستمجھا کر اس کی د شواری دور کرنا۔

🐠 سفر کے ذریعے نیکی کے کام میں تعاون کرنا جیسے مدنی قافلوں میں سفر کے ذریعے نیکی کی دعوت دینا۔

الله یاک ہمیں نیکی کے کاموں میں باہم ایک دوسرے کی مدد كرنے كى توفيق عطا فرمائے۔أمينن بِجَاهِ خاتم النّبيّن سَلّى الله مليه واله وسلّم

### تحریری مقابلے میں موصول ہونے والے 89 مضامین کے مؤتفین

مضمون سجیجے والے اسلامی بھائیوں کے نام: کراچی: سید زین العابدین، سید تقلین عظاری، عبد الباسط، احمد علی، سمیر رضا، کی الذین رضا قادری، نعیم رضا ، بلال حسن ، محمد شاف عظاری ،عبد الله باشم عظاری مدنی ، محمد جان ، ابو بکر عظاری، محمد طاہر ، محمد مد نثر ، محمد و قاریونس،محمد و قار عظاری ، محمد اساعیل عظاری (نینان بناری)، محمد اساعیل (نینان فوٹ اعظم)، اویس عظاری ،احمر عارف عظاری ،محمد جاوید \_ فیصل آباد: منیر حسین عظاری ، راحت علی عظاری رضوی، عاکف عظاری **ـ لا ہور:** سہیل احمد عظاری مدنی، محمد فیاض، جمیل الرحمٰن عظاری ـ **راولینڈی:** شاکر حسین، احمد رضا، طلحه خان عظاری ـ هم است بمنوّر عظاری، عبدالسلیمان عظاری، محمد کاشف عظاری **- اوستا محمد، بلوچستان :** خالد علی ، کرم حسین - متفرق شهر: محمد حمزه عظاری (حیرآباد)، محمد منعم( جهنده)، حمزه حميد (خانيول)، محمد شؤال (او کاژه)، احمد رضا (سائلوت)، نصر الله (اسلام آباد)، شعيب الحسن عظاري (مندًى بهادالدين)، غلام محي الله ين (يون اده)، عمير على عظارى (سندرى)، حسن شهباز ( گرجرانوال)، احمد فريد (غان يور)، كامر ان رضاعظارى ( ديره غازى غان ) ـ

مضمون سبيخ والى اسلامى بہنوں كے نام: كرايى: بنتِ صغير عظاريه ، بنتِ صادق عظاريه ، بنتِ محد اكرم عظاريه ، أمّ غزالى ، بنتِ ناصر ، بنتِ رضوان احمد، بنتِ سفير الله صديقي،أمّ ورد عظاريه، بنتِ فاروق. حيد**رآباد:** بنتِ عبد الجبار عظاريه، بنتِ محمد عمران ميمن، بنتِ اختر عظاريه، بنتِ محمد اسلم عظار بيه **سيالكوث:** بنتِ محمود رضا، بنتِ شبير احمر، بنتِ شبير حسين، بنتِ محمد اقبال، بنتِ ارشد جماعتی، بنتِ محمد ثا قب، بنتِ مشاق احمر، بنتِ محمد نواز ـ واه كينث: بنتِ محمد سليم عظاريه ، بنتِ عرفان ـ كوئش: بنتِ عبدالغفور ، بنتِ محمد على ـ متفرق: بنتِ ذوالفقار على(١١٠٤)، بنتِ اشرف عظاريه مدنيه (گوجره)، بنتِ مَدّ ثَرْ (راولپنڈی)، بنتِ ثُنبیر احمد (گجرات)، بنتِ الله بخش عظاریه (بلوچتان)، بنتِ منوّر حسین، بنتِ عمران (اسپین)۔

ان مؤلفین کے مضامین 10 فروری 2022ء تک ویب سائٹ news.dawateislami.net پر ایلوڈ کر دیئے جائیں گے۔ اِن شآء الله

## تحریری مقابلہ "ماہنامہ فیضانِ مدینہ "کے عنوانات (برائے مئی 2022)

مضمون تجیجنے کی آخری تاریخ: 20 فروری 2022ء

🕕 فلاح و کامیابی والے 10امکال قران کی روشنی میں 🙆 نمازِ مغرب کی اہمیت و فضیلت پر 5 فرامینِ مصطفےٰ 🚳 علاکے فضائل پر 5 فرامین مصطفےٰ

### مزیدتفسیات کے لئے ان نمبرز پررابطہ کریں:

صرف اسلامی بھائی:923012619734+ صرف اسلامی بہنیں:923486422931+



مانینامه فیضان مدینیهٔ نسروری 2022ء (50)

مشوره نبیس بلکه وعادول گا که الله پاک" ماهنامه فیضان مدینه "کومزید ترقی عطا فرمائے۔ امین (ابو بحر، مرید کے ضلع شیخوپورو) 🐠 ماہنامہ فیضان مدینه "کابیانداز بهت اچھاہے کہ اس میں ہر مہینے کی مناسبت سے بزر گوں کی وِلادت یاوصال کا ذکر کیاجا تاہے۔(محداکرام، ہاکڑیا<mark>نوالہ،</mark> تجراء) 🚯 مجھے "ماہنامہ فیضانِ مدینہ " میں " ہاتھی سب کاسا تھی " کہانی بہت انچھی لگی۔(زریاب ایوبی، فیروزہ، خصیل لیانت پور، مسلعرجیم یارخان، وہ لوگ جنہیں اُردو پڑھنا نہیں آتی سندھی میں ماہنامہ پڑھ <sup>علیں</sup> جیسے اندرون سندھ میں بہت ہے لو گول کو اُر دو نہیں آتی۔(محمر جان، خلع تفشه، مخصیل کینی بندر) 🍘 د عوتِ اسلامی کا" ماهنامه فیضان مدینه" اُمّتِ مسلمہ پر احسان ہے کہ اس میں فضولیات وغیرہ ہے نچ کر اَخلاقی تربیت کاسامان ہے، اس میں بیجے سے لے کر بڑے تک کیلئے ولچیب مضامین ہیں، ول جا ہتاہے کہ پڑھتے جاؤ۔ (بنتِ نُفرت مظاربیہ، حیدرآباد) 🚯 الله یاک کے فضل و کرم سے د نیا بھر میں دعوتِ اسلامی کے دینی کامول کی دھوم وھام ہے، دعوت اسلامی کے جہاں دیگر شعبوں سے علم دین کے موتی چننے کو مل رہے ہیں وہیں "ماہنامہ فیضان مدینه " بھی اپنی بر کتیں گٹار ہاہے، "ماہنامہ فیضان مدینه "علم کا خزاندہے اس کے پڑھنے ہے ایمان تازہ ہو جاتاہے اور اس ہے بزر گوں کے آعراک، اسلامی بہنوں کے شرعی مسائل اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے زبر دست اور دلچیپ معلومات حاصل ہوتی بي، الله ياك "ماهنامه فيضاك مدينه" كو مزيد ترقى عطا فرمائ، أمين \_ (أمّ بلال، ذمّه دار دارُ السنه للبنات، سيالكوث) 🐠 ألحمدُ لِلله "ما مِنامه فیضان مدینه "میں بیارے آ قاسل الله علیه واله وسلم کی سیرت ہے متعلق واقعات پڑھ کر دل کو شکون ملتاہے اور آپ سٹی انڈ ملیہ دالہ وسٹم کی محبت میں اضافہ ہو تاہے،اللہ یاک"ماہنامہ فیضانِ مدینہ"کی بر کتو<del>ں ہے</del> ہم سب كومالامال فرمائے- أمين (الم عثان، كوونٹرى، U.K)

feedback

ال مابنات مين آپ كوكيا اچهالگا! كيا مزيد اچها چائة بين! اینے تاکژات، تجاویز اور مشورے ماہنامہ فیضانِ مدینہ کے ای میل ایڈرلیس(mahnama@dawateislami.net)یا واٹس ایپ منبر(+923012619734)پر بیجی دیجیک



جن میں سے منتخب تأثرات کے اقتباسات پیش کئے جارہے ہیں۔

علائے کرام اور دیگر شخصیات کے تأثرات

**المبنتِ غلام نبي مد نبيه ( جامعةُ المدينه گرلز، ناظم آباد، كراچي):"ماهناميه** فیضان مدینه "امت کی خیر خواہی کے لئے دعوتِ اسلامی کی ایک اور بہترین کاوش ہے، اس میں اعلیٰ مواد کا ذخیر ہ مستند حوالہ جات کے ساتھ موجود ہو تا ہے، اس کی تحریروں میں ہر ایک کیلئے و کچپی کا سامان ہے، بچوں، عور توں اور نوجوانوں کے خاص مضامین سے بیہ شارہ ہر ایک کی توجہ کامر کز بناہواہے،اس کے مطالعے کے ذریعے علمی مواد ، شرعی احکام ، معاشر تی سیائل کی معلومات حاصل ہوتی ہیں، ہر ماہ کے فضائل اور واقعات بھی توجہ کے حامل ہوتے ہیں۔

📵 قارى محمد على عطارى (ناظم مدرسةُ المدينة مهاجر كيمپ نمبر 7، ڈویژن و مدوار مهاجر كيمپ نمبر 1 ،بلديد ناؤن، كراچى ): "ماهنامد فيضان مديند" كا چير، اس کی پر نٹنگ اور مُستند مواد اپنی مثال آپ ہے، اس میں قران و حدیث کی روشنی میں دلچیپ معلومات شامل کی جاتی ہیں، اس میں بچوں اور اسلامی بہنوں کیلئے بھی الگ سے مضامین شائع کئے جاتے ہیں جو ایک بہت اچھی کاوش ہے۔ الله یاک "ماہنامہ فیضانِ مدینہ" کی بوری ٹیم کو دنیاو آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے جنہوں نے اس دور میں اس قدر بہترین میگزین شائع کرکے ایک بہت زبر دست كارنامه انجام دياب، تج كهاب كسى في: كام كوسلام!

متفرق تأثرات

🚯 مجھے"ماہنامہ فیضانِ مدینہ"ے زندگی کے بہت ہے مسائل کا حل تلاش کرنے میں مدد ملی ہے، میں "ماہنامہ فیضان مدینہ" کو

فيضّاكُ مَدينَيَّهُ فُسروري 2022ء



# جانشینِ امیر اہلِ سنّت کے اندرونِ سندھ سفر کی جھلکیاں سات شہروں میں بیانات، ذبتہ واران کے بدنی مشوروں میں شرکت اور مختلف دینی و د نیاوی شخصیات سے ملا قات

جانشین امیرائل سنت مولانا حاتی عبید رضاعظاری مدنی ند کاندالها 10 اور میر 2021 و تین دن کے لئے اندرون سندھ دورے پر تشریف لے گئے جہال سات شہروں میں بیانات، دمتہ داران کے مدنی مشوروں میں شرکت اور مختلف دینی و دنیاوی شخصیات سے ملا قاتوں کا سلسلہ رہا۔ تفصیات کے مطابق 19 نومبر کو ٹنڈوالہ یار اور میر پورخاص میں نماز و توبہ کے موضوع پر بیان کا سلسلہ ہوا، 20 نومبر کو میر واہ اور ڈیری میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا اور پھر واہ اور ڈیری میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا اور پھر نومبر کو میر واہ اور ڈیری میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا اور پھر نومبر کو کوٹ غلام محمد اور کھیر و میں بیانات ہوئے۔ آلحمد لاللہ! اس نومبر کو کوٹ غلام محمد اور کھیر و میں بیانات ہوئے۔ آلحمد لاللہ! اس نومبر کو حیدرآ بادر بجن سے مدنی قافلے میں سفر کی نمیس کی نمیس کی نمیس کے لئے 5 دسمبر کو حیدرآ بادر بجن سے مدنی قافلے میں سفر کی نمیس برطاقات کی سعادت حاصل کی۔

تگرانِ شوری حاجی عمران عظاری کادورهٔ پنجاب قافلہ اجتماعات میں بیانات، ذمّه داران کے مدنی مشوروں میں شرکت اور مختلف شخصیات سے ملاقاتیں

د عوتِ اسلامی کی مرکزی مجلسِ شوریٰ کے نگر ان مولانا حاجی محد عمر ان عظاری نَدَ ظَلْهُ العالی نے ماہِ نومبر 2021ء میں پنجاب کا دورہ کیا جہاں 4

مدنی مر اکزمیں ہونے والے عظیمُ الثان قافلہ اجتماعات میں بیانات فرمائے، ذیمہ داران کے مدنی مشوروں میں شرکت اور مختلف شخصیات ے ملا قاتیں کی۔ تفصیلات کے مطابق مگران شوری نے 18 نومبر کوماتان میں ذمّه دار اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا، 19 نومبر کو ملتان میں بہاؤ الدین ز کریابونیور سٹی ملتان کے مین آڈیٹوریم میں ہونے والے عظیمُ الشان سیمینار میں ، یولیس لائن ملتان میں منعقدہ تقریب میں، فیضان مدینه ماتان میں ڈاکٹرز، پر وفیشنلز اور لائز زکے درمیان اور فیضان مدینه ملتان میں ہونے والے مدنی قافلہ اجتماع میں ہز اروں عاشقان رسول کے در میان بیانات فرمائے۔20 نومبر کو قیصل آباد میں تاجران کے اجتماع میں بیان فرمایااور فیصل آباد ہی میں MPA جاوید اختر کے گھریدنی حلقے میں شرکت کی۔ 21نومبر كو فيضان مدينه ، مدينه ثاوَن فيصل آباد ميں قافله اجتماع ميں اور فيصل آباد ہی میں ڈاکٹرز اور پروفیشنلز کے اجتاع میں بیانات کئے جبکہ مرزا الجم کمال بیگ (SSP Patrolling Faisalabad) کے گھر بیوروکریٹس کے در میان مدنی حلقے میں شرکت فرمائی۔ 22 نومبر کو فیصل آباد میں سیای شخصیت طلال چو د هری کے گھر پر مدنی حلقے میں شرکت کی، سی ایس ایس کے اساتذہ اور طلبہ کے حلقے میں مدنی پھول دیئے، بزنس کمیونٹی کے اجتاع میں بیان فرمایا اور ججزو و کلاء کے اجتماع میں بھی بیان فرمایا۔ 23 نومبر کو فیضان مدینہ کاہنہ نو لا ہور میں قافلہ اجماع میں بیان فرمایا اور بریگیڈیئر الیاس اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق ہے ان کی رہائش گاہوں پر ملا قات ک\_24 نومبر کو گلگت بلتستان اور خیبر پختون خواہ کے مختلف اَصْلاع ہے آئے ہوئے صحافیوں سے لاہور میں ملاقات فرمائی اور راجہ محمد بشارت (Law & Parliamentary Affairs) کے گھریر مدنی حلقہ

\* فارغ التحصيل جامعة المدينه، ذمه دارشعبه دعوتِ اسلامي كيشب وروز، كراچي



ماہنامہ فیضالٹی مَدینَبِیمُ نسروری 2022ء

میں شرکت فرمائی۔ 25 نومبر کو لیفٹینٹ جزل ریٹائرڈ محد افضل اور وفاقی وزیر اسد عمرے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ 26 نومبر کو وزیرِ خارجہ شاہ محمود قریش ہے اسلام آباد میں ملاقات کی اور مدنی مرکز فیضان مدینہ 11-6 اسلام آباد میں منعقد ہونے والے قافلہ اجتماع میں سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ گران شوری نے لاہور میں استاذ العلماء حضرت علّامہ مولانا کل احمد عشیقی صاحب دامت بُرگامُہم العالیہ سے بھی ملاقات کی سعادت یائی۔

شعبہ ڈونیشن سیل کے پاکستان بھر کے ذمّہ داران کا اجتماع

گران شورگی حاجی محمد عمران عظاری نے شرکا کی تربیت فرمائی دعوت اسلامی کے شعبہ ڈونیشن سیل کے زیر اہتمام 16 نومبر 2021ء کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں سنتوں بھرے اجتماع کا انتقاد کیا گیا جس میں پاکستان بھرے تشریف لائے ہوئے متعلقہ شعبے کے ذمتہ داران نے شرکت کی۔ مرکزی مجلس شوری کے نگر ان حاجی مولانا محمد عمران عظاری کد نظر العالی نے سنتوں بھرا بیان کیا اور شرکا کی عطیات جمع کرتے وقت شرکی احتیاطوں کو بیان کیا اور شرکا کی عطیات جمع کرتے وقت شرکی احتیاطوں کو بیان کیا داروق جیلائی عظاری بھی موجود شخے۔

کھاریاں میں جامعۂ المدینہ کاسنگ بنیا در کھا گیا تکران پاکستان مشاورت جابی شاہد عظاری کی شرکت

دعوت اسلامی کے تحت کھاریاں (گجرات، پنجاب) میں جامعۃ المدینہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ جامعۃ المدینہ کا سنگ بنیاد نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد عظاری نے رکھا اور عاشقانِ رسول کو اس کے تعمیراتی کاموں میں تعاون کرنے اور جلد اَز جلد جامعۃ المدینہ کا آغاز کرنے کی ترغیب دلائی۔ اس موقع پر رکن شوری حاجی محمد اظہر عظاری اور مقامی ذہنہ داران بھی موجود شھے۔

کراچی میں شوہز کے افراد کے در میان محفلِ نعت کا انعقاد رکن شوریٰ جاجی محمد اظہر عظاری نے سنتوں بھر ابیان کیا

دعوتِ اسلامی کے شعبہ ''رابطہ برائے شوہز'' کے زیرِ اہتمام 11 نومبر 2021ء کو کراچی میں محفلِ نعت کا انعقاد کیا گیا جس میں ساحر لودھی اور عمر شریف کے بیٹے جواد عمر سمیت شوہزے وابستہ کئی افرادنے شرکت کی۔ مرکزی مجلسِ شوریٰ کے رکن حاجی محمد اظہر عظاری نے محفل میں سنتوں بھرابیان کیا اور شُرَکا کو نیکی کی

وعوت ویتے ہوئے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے اور مدنی قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب ولائی۔

جامعہ ججویر بیہ لاہور کے اساتذہ کرام کی فیضانِ مدینہ جو ہر ٹاؤن لاہور تشریف آوری علامئے کی امریز دائلا فارایل سنت

علائے کرام نے داڑالا فناءاہل سنّت اور دیگر شعبہ جات کا دورہ کیا

جامعہ جویریہ واتا دربارے اساتذہ کرام شخ الحدیث و استاذالعُلماء
مفتی صدایق براروی صاحب، مولانا بدر زمان قادری صاحب
(پرنیل جامعہ جویریہ)، مولانا ہاشم قادری صاحب (سینیئر مدرس جامعہ جویریہ) اور مولاناریاض چشی صاحب (سینیئر مدرس جامعہ بجویریہ) کی مدنی مرکز فیضان مدینہ جو برٹاؤن میں قائم واڑالا قاء اہل سنت تشریف آوری ہوئی۔ استاذ الحدیث مفتی محمہ ہاشم خان عظاری مدنی صاحب نے علائے کرام کو داڑالا قاء اہل سنت اور اس کے ذیلی صاحب نے علائے کرام کو داڑالا قاء اہل سنت اور اس کے ذیلی شعبہ جات سمیت داڑالا قاء اہل سنت ویب سائٹ واپلی کیشن کا تعارف کروایا۔ علائے کرام نے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں قائم تعارف کروایا۔ علائے کرام نے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں قائم قارف کروایا۔ علائے کرام نے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں قائم فیارٹ کرتے ہوئے اسپیش پرسنز و چائینز فیارٹ منٹ اور دورڈ الحدیث شریف کو دیکھ کر مسرت کا اظہار کیا۔

اٹلی کے شہر بلونیامیں سنتوں بھرے اجتماع کا انعقاد

رکن شوریٰ حاجی عبدُ الحبیب عظاری نے سنّتوں بھر ابیان کیا

دعوتِ اسلامی کے زیرِ اجتمام 24 نومبر 2021ء بروز بدھ اٹلی کے شہر بلونیا میں سنتوں بھر ااجتماع منعقد ہوا جس میں بلونیا کے مقامی اسلامی بھائیوں سمیت ذمتہ دارانِ دعوتِ اسلامی نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس سنتوں بھرے اجتماع میں مرکزی مجلسِ شوری کے رکن مولانا جاجی عبدُ الحبیب عظاری نے سنتوں بھرا بیان کیا اور اسلامی بھائیوں کی تربیت و راہنمائی فرمائی۔ بعد ازاں رکنِ شوری نے رفت انگیز دعا بھی کروائی۔

مزید جاننے کے لئے وزٹ سیجئے ، آفیشل نیوز ویب سائٹ

سا المسام الم

news.dawateislami.net

(53)

ميانيات فيضاك مرينية نسروري 2022ء



الله كريم كے آخرى نبي سلّى الله عليه واليه وسلّم في ارشاد فرمايا: دَاينتُ رَبِّي يعني ميس في ايندب كو ويكها-

(منداحد،1 /622، حديث:2634)

اس بوری کا ئنات میں جاگتی آئٹھوں سے اللہ یاک کا دیدار صرف ہمارے بیارے نبی حضرت محد مصطفے سلّی الله علیہ والد وسلّم نے ہی کیا، اور کسی نے نہ تو کیا ہے اور نہ ہی کر سکتا ہے ، یہ آپ کاایک عظیم معجزہ ہے۔

> اور کوئی غیب کیاتم سے نہاں ہو بھلا جب نه خدا ہی چھپاتم په کروڑوں درو د

الله یاک نے آپ کورات کے تھوڑے سے جھے میں مسجد حرام ہے مسجد اقصیٰ اور وہاں ہے آسانوں کی سیر کرائی، پیارے نبی سلّی الله علیه واله وسلّم نے جنّت اور دوزخ کو بھی ویکھا، اپنی جاگتی آئتھوں سے الله یاک کا دیدار بھی کیا۔ای رات الله یاک نے مسلمانوں کے لئے 5 فرض نمازوں کا تحفہ بھی آپ سلّی الله علیہ واله وسلم كوعطا فرمايا\_

یہ واقعہ رجب المرجب کے مہینے کی ستا کیسویں رات کو

اسی کئے اس رات کو شب معراج (یعنی معراج کی رات ) کہا جاتاہے،27رجب کومسلمان مسجدوں میں محفلیں اور اجتماعات كرتے ہيں، جن ميں علائے كرام، امام صاحبان نبيّ ياك سلَّى الله عليه واله وسلم كا واقعة معراج، اس كى حكمتيں اور ديگر فضائل و كمالات بيان كرت بين اوراس رات مساجد مين نوافل، تلاوتِ قران، ذِكرو درو د اور ديكر عبادات كا اجتمام تهي كيا

الجَفِّے بِچَوْ! ہوسکے تو آپ بھی اس رات کے اہتمام کے لئے عسل کریں،صاف ستقرے کپڑے پہنیں،اینے ابو یا کسی سریرست کے ساتھ مسجد میں جائیں، جتنا ہو سکے نوافل، تلاوت اور ویگر ذکر و اذ کار میں مصروف رہیں۔ بہت ساری نیکیاں ملیں گی اور اس مبارک رات کی بر تنتیں بھی نصیب ہوں کی۔اِن شآءَالله

الله ياك ہم سب كواس بركت والى رات ميں خوب عبادت کرنے اور اپنے رب کوراضی کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ أميثين بيجاد خاتم النبيتين سلى الله عليه واليه وسلم

ەقارغ التحسيل جامعة المديند، ماہنامہ فيضان مدينه كراپتى



فَيْضَاكُ مَدينَيَةُ نسروري 2022ء



مولانااويس يامين عظارى مَدَنَّ الرَّي

امير ابل سنت علّامه محد الياس قادري صاحب فرماتي بين:

جھوٹے بچوں کو وَالدین کی خدمت کرنی چاہتے ،انجھی سے خدمت کریں گے توبڑے ہو کر بھی کریں گے ، نیز اِس سے مال باپ کی دُعائیں ملیس کی اور وہ خوش بھی ہول گے۔ (امیر اہل سنت سے پڑن کے بارے میں سوالات میں 13)

پیارے بچو! ہمیں امیرِ اہلِ سنّت کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اتی اتبو کی بات مان کر اُن کی خدمت کرتی چاہئے ،اتی اتبو کسی کام کا کہیں مثلاً دو دھ، دہی، چینی، چاول وغیر ہلا دویا دستر خوان لگالویا دستر خوان سے برتن اٹھاکر پُخن میں رکھ دوتو ہمیں خوشی خوشی پیرسب کام کرنے چاہئیں تا کہ اتی اتو ہم ہے خوش ہو کر ہمیں خوب دُعائیں دیں۔ الله پاک ہمارے اتی اتو کو صحت و تندر ستی بھری کمبی عمرعطا فرمائے، امین۔

# عباآب جانتے ہیں؟ موردارہ فرطاری تناور فرطاری تناور فرطاری تناق

سوال: مُطْعِمُ طَيرِ السَّمَاء (آسان كے يرندوں كو كلانے والا) كن كو كهاجاتاتها؟

جواب: نِي كريم سلى الله عليه واله وسلم كے واد احصرت سيّد ناعبد المطلب رضی الله عنه کو، کیونک آپ اینے وستر خوان سے پر ندول کو بھی کھلایا كرتے شخصے (زر قانی علی المواصب، 1/135)

سوال: کون سے سحانی شکل و صورت میں حضرت سیّدُ ناعیسیٰ علیہ الثلام کے مشابہ تھے؟

جواب: حضرت سيّد ناغر وه بن مسعو در ضي الله عنه ـ

(مسلم، عن 91، عديث: 423)

سوال: حضرت سيدنا آدم مليه النّام كو جنّت مين كيا كهد كر يكارا 9826

جواب: ايو محمد كهيه كريه ( تارخ ابن عباكر، 7/389، عديث: 2019) سوال: بینے المعمور (فرشتوں کے قبلہ) میں روزانہ کتنے فرشتے نماز いけるか

جواب: 70 بز ار فرشتے۔(بندی،381/2،صیف:3207) سوال: الله كريم نے فرشتوں كو كس دن پيدا فرمايا؟ جواب:بدھ کے دن۔

(تفسير طبري، پ 1 ، البقره ، تحت الآية : 1 ، 30 / 237 رقم : 602 )

\* فارغ التحسيل جامعة المدينه ، ماجنامه فيضان مدينة كراچى \* شعبه پچول کی دنیا (جارُ زائری ) المدینة العلمیه، کراتی



فيضّاكْ مَدينَيَهُ نسروري 2022ء



دونوں بھائی لیٹے لیٹے کتاب پڑھ رہے تھے۔ کمرے میں صرف آیک جھوٹا سابلب جل رہا تھا۔ داداجان نے جب یہ دیکھا تو پہلے کمرے کی لائٹیں جلائمیں پھران کے پاس جاکر بیٹھ گئے۔

صُہیب نے کہا: واداجان! آپ نے لائٹ کیوں جلائی؟ ہمیں کم لائٹ میں مزہ آرہا تھا۔ صہیب نے خُبیب کی طرف و کیھتے ہوئے کہا: بیں نابھائی جان! جی وادا جان! صہیب ٹھیک کہہ رہا ہے۔اتنے میں اُتم حبیبہ بھی کمرے میں آگئی۔

اُمِّ حبیبہ نے کہا: تو کیا کم لائٹ میں پڑھنا فلَلا ہے؟ جی بیٹا! اس طرح پڑھنا فلط ہے۔ میں آپ لوگوں کو پڑھنے کے صحیح اور فلط طریقے بتا تا ہوں۔ صبیب نے کہا: ہاں دا داجان! یہ ٹھیک ہے۔ داداجان نے پڑھنے کے فلط طریقے بتاتے ہوئے کہا:

ہبت زیادہ تیزیا کم لائٹ میں 💿 کیٹے لیٹے یاچلتے چلتے 🔞 چلتے گاڑی میں 🐠 کتاب پر جھک کر پڑھنا۔

پیارے بچو!اس طرح پڑھنے ہے ہماری آئکھیں خراب ہوسکتی ہیں۔اور جھک کر پڑھنا یا ہوم ورک کرنا تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس سے کمراور پھیسچھڑوں کی بیاری بھی ہوسکتی ہے۔

صہیب نے کہا: داداجان پھر ہم کس طرح پڑھیں ؟ اُتم حبیبہ نے کہا: ایک توصبیب کو ہر کام میں جلدی ہوتی ہے، صبر توکرو، داداجان وہ بھی بتادیں گے۔

داداجان نے کہا: ایس جگہ پر بیٹھو جہاں پر روشنی اوپر ہے آئے یا چیچے سے آئے، کتاب یا کائی پر سابیہ نہ پڑے۔ ایک بات یاد میانینامیہ

ر کھو! ایسی جگہ پر بیٹھنا جہال روشنی سامنے سے آئے بیہ آ تکھوں کے لئے خطرناک ہے۔ تینوں بچوں نے کہا: ٹھیک ہے داداجان! آج سے ہم پڑھتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔

داداجان نے کہا: میرے بچواآ تکھیں اللہ پاک کا بہت ہی پیارا اور خاص تحفہ ہیں ہمیں اس گفٹ کی بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہئے۔ دادا جان خاموش ہوئے تو اُئم حبیبہ نے کہا: داداجان! آج تو آپ نے ایک باتیں بتائی ہیں جو ہمیں پہلے معلوم نہیں تھیں۔ آپ نے ایک باتیں بتائی ہیں جو ہمیں پہلے معلوم نہیں تھیں۔ دونوں بھائی بھی کہنے لگہ: تج میں داداجان ہمیں بہت مزہ آیا! اب کل میں اپنے دوستوں کو ساری با تمیں بتائیں گے۔ داداجان نے مسکراتے کی بھی بتائیں گے۔ داداجان نے مسکراتے ہوئے کہا: اچھاسنو! پھر اپنے دوستوں کو آ کھ والا معجزہ بھی سنادینا۔ معجزے کانام سنتے ہی تینوں بہت خوش ہوئے۔ داداجان نے معجزہ سناناشر وگ کیا۔۔۔۔ داداجان نے معجزہ سناناشر وگ کیا۔۔۔۔

ہمارے بیارے نبی حضرت محمد مصطفے سنی اللہ بالہ والہ وسلم کے زمانے میں کافر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ ایک بار انہوں نے مسلمانوں پر جملہ کر دیا۔ اس حملے میں ہمارے بیارے نبی سنی اللہ ملیہ والہ وسلم کے ایک صحابی حضرت قادہ بن نعمان رضی اللہ عند کی آ نکھ پر تیر لگ گیا، جس کی وجہ سے آنکھ جسم سے الگ ہوگئی اور نکل کرگال پرآگئی۔ کیا، جس کی وجہ سے آنکھ جسم سے الگ ہوگئی اور نکل کرگال پرآگئی۔ یہ سُن کر تینوں کو بہت دکھ ہوا، صہیب نے کہا: دادا جان! پھر تو وہ ایک آنکھ سے اندھے ہوگئے ہوں گے ؟ دادا جان فررا صہیب کو بیار سے سمجھایا: نہیں بیٹا انیک لوگوں کو اس طرح نہیں کہتے، ان

% فارغ التصيل جامعة المدينه، ذمه دارشعبه بچول کی دنیا (جلڈر زلز پچر) المدینة العلمیه، کراټی



فَيْضَاكِ عَارِنَيْةٌ نسه ورى 2022ء

کے لئے ایسے الفاظ بولنایالکھنائری بات ہوتی ہے۔ یادر کھو بچو! ہمیں نبی، صحابی اور نیک لوگوں کے لئے اچھے اورادب والے الفاظ استعال کرنے چاہئیں۔

صبیب نے سوری کرتے ہوئے کہا: تو پھر میں انہیں کیا بولوں؟ داداجان نے صبیب کے سرپر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا: اندھے کی جگہ ادب والالفظ نابیتا ہے۔

داداجان نے کہا: لیکن!ان کی تو دونوں آئکھیں بالکل ٹھیکتھیں، خبیب اور اُئم حبیبہ فوراً بولے، پر!! پر!!داداجان! ابھی تو آپ نے کہا کہ ان کی آئکھ جسم سے الگ ہوگئی تھی،داداجان نے کہا: ہال! ہوگئی تھی، لیکن س تولو پھر آگے ہوا کیا!

داداجان نے کہا: صحابی نے آپنی آنکھ ہاتھ میں رکھی اور سیدھے ہمارے پیارے نبی سٹی اللہ علیہ والہ وسلّم کے پاس چلے گئے، خبیب نے کہا: کیوں ؟ہمارے پیارے نبی کے پاس کیوں گئے؟ انہیں توکسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہئے تھا!!!

واداجان نے کہا: خبیب بیٹا!وہ صحابی تھے، انہیں پتا تھا کہ الله

پاک نے ہمارے پیارے نبی سنَّی اللہ علیہ والہ وسنَّم کو اتنی طاقت دی ہے کہ بڑی بڑی مشکل بھی سیکنڈ میں حل کر دیتے ہیں، ای لئے تووہ آپ کے پاس آئے تھے۔ اچھا پھر کیا ہوا دادا جان؟

الله پاک کے آخری نبی سلّی الله علیه والد وسلّم نے وہ آتکھ اپنے پیارے ہاتھ میں لی اور اس آنکھ کی جگہ پر لگادیا۔ اسی وقت ان کی آنکھ ٹھیک ہوگئ اور یہ آنکھ پہلے سے بہتر اور خوبصورت ہوگئ تھی۔(ٹریّالزرقانی علی المواہب، 432/2)

ائم حبیبہ نے جیرت سے کہا: داداجان بغیر آپریشن کے آنکھ جڑ بھی گئی اور ٹھیک بھی ہو گئی یہ کیسے ہوا؟ داداجان نے کہا: بیٹا یہی تو ہمارے پیارے نمی سلّی اللہ علیہ والہ وسلّم کا مجھزہ ہے، اور ہاں! آپریشن کرنے کی ضرورت ڈاکٹرول کو ہوتی ہے ہمارے پیارے نبی کو نہیں۔ داداجان نے کہا: ہمارے پیارے نبی کے ایسے بہت سارے مججزے ہمارے

اچھا!اب تم کتاب پڑھ لو، یہ کہتے ہوئے داداجان کمرے ہے باہر چلے گئے۔

# مروف ملائیے!

پیارے بچو الله پاک نے لوگوں کوسید هی راہ کی ہدایت کے لئے اپنے نبیوں پر آسانی کتابیں اتاریں۔ 4 آسانی کتابیں بہت مشہور ہیں۔

اپنے نبیوں پر آسانی کتابیں اتاریں۔ 4 آسانی کتابیں بہت مشہور ہیں۔
ان توریت حضرت موکی علیہ الله پر اُتاری گئی۔ ﴿ زبور حضرت عیسیٰ علیہ الله کو دی گئی جبکہ واو دعلیہ الله کو دی گئی۔ ﴿ اَنْ جَمِل حضرت عیسیٰ علیہ الله کو دی گئی جبکہ مصطفے سٹی الله علیہ والہ وسٹم پر نازل کی گئی۔ ان 4 کے علاوہ اور بھی چھوٹی مصطفے سٹی الله علیہ والہ وسٹم پر نازل کی گئی۔ ان 4 کے علاوہ اور بھی چھوٹی حصوفی مصطفے بھی کہتے ہیں۔

" آپ نے اوپر سے بنچے اور سید ھی سے اُلٹی طرف حروف ملا کر 6 نام تلاش کرنے ہیں، جیسے ٹیبل میں لفظ"صحفے"کو تلاش کر کے بتایا گیا ہے۔اب بیرنام تلاش کیجئے:

🕦 توریت 🕲 زبور 🔞 انجیل 🕼 قرآن 🕝 مو کل 🕜 واؤو۔

| _ |   | _ | _ | _ | _ |   | _ |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ی | J | ز | , | ت | , | 1 | U | 1 |
| 1 | ٤ | , | ت | ۷ | Ű | ی |   | پ |
| 3 | ث | 7 | ) | , | ب | ; | ت | ؾ |
| 1 | Ŧ | ۷ | ن | ی | г | ص | , | 1 |
| U | ی | U | , | 1 | و | ق | 1 | U |
| ز | J | ی | 3 | ن | 1 | , | ی | ب |
| ش | J | ٤ | و | ق | 5 | ĩ | ت | Ь |
| j | Ĵ | j | 3 | J | , | ن | 5 | ي |
| 2 | ø | Ė | گ | ن | ż | ص | 3 | ش |

عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْمَةِ السَّرِيرِي 2022ء، فَيْضَالَ عَلَيْمَةِ السَّرِيرِيمُ السَّرِيمَةِ السَّرِيرِيمُ 2022ء،

# مدرسة المدينة سمندرك (فيل آباد، پنجاب پاكتان)

قرانِ کریم وہ واحد کتاب ہے جس کے ہر بار پڑھنے میں قاری کو ایک نئی چاشنی نصیب ہوتی ہے، اس چاشنی کو لو گوں تک پہچانے کے لئے دعوتِ اسلامی نے بہت سارے مدارس کا قیام کیا ہے اس کی ایک کڑی مدرسةُ المدینہ سمندری بھی ہے جو کہ ضلع فیصل آباد کے نواحی شہر سمندری میں دعوتِ اسلامی کے مدنی مرکز فیضانِ مدینہ میں واقع ہے۔

"مدرسةُ المدینه سمندری "کی تعمیر کا آغاز 2007 میں جبکہ تعلیم و تعلّم (پڑھائی) کا سلسلہ 2009 میں ہوا، اس مدرسے کا سنگ بنیاد نگرانِ کا بینہ حاجی خالد عظاری نے رکھا۔ اس مدرسةُ المدینه میں حفظ وناظرہ کی کلاسز ہیں جن میں زیرِ تعلیم طلبہ کی تعداد 145 ہے۔ سال 2020ء تک اس مدرسةُ المدینه ہے کم و بیش 165 ظلّبه قرانِ کریم حفظ کرنے کی سعادت پانچکے ہیں جبکہ 480 خلّب خوان کریم حفظ کرنے کی سعادت پانچکے ہیں جبکہ 480 خلّب نظامی (یعنی عالم بیخ ناظرہ قرانِ کریم حفظ کرنے کی سعادت پانچکے ہیں جبکہ مالم بیخ ناظرہ قرانِ کریم ہے فیضیاب ہوئے۔ اس مدرسةُ المدینه ہے فراغت پانے والے تقریباً 105 طلبہ نے درسِ نظامی (یعنی عالم کورس) میں واخلہ لیااور 15 طلبہ نے کورس مکمل کرکے علم دین کاخزانہ اپنے سینے میں بسایا۔ الله پاک وعوتِ اسلامی کے تمام شعبہ جات بشمول "مدرسهُ المدینه (سمندری) "کوتر فی و عُروحِ عطافرہائے۔ امین بجاوغاتُم النّبیّن سنگی الله علیہ والہ وسلم

## جواب ویجی (نے دین 2022ء)

(نوث:ان سوالات كے جوابات اى"ماہنام فيضان مديد ميں موجود ين)

سوال 01: حضرت امير معاويه رضي الله عنه كي تد فين كهال ہو كي؟ سوال 02: جنگ ير موك كس مهينے اور كس سال ميں ہو كي؟

جوابات اور اپنانام، پتا، موبائل نمبر کوپن کی دوسری جانب لکھے ، کوپن تجرف (یعنی ۱۳۱۱ کرنے) کے بعد بذریعہ ڈاک "مابنامہ فیضانِ مدیدہ "کے پہلے صفحے پر دیئے گئے ہے جو اب درست ہونے کی صورت میں بذریعہ قرعہ اندازی پہنے پر بھیجے ، یواب درست ہونے کی صورت میں بذریعہ قرعہ اندازی تین خوش نصیبوں کوچار، چارسوروپے کے چیک چیش کئے جائیں گے۔
 تین خوش نصیبوں کوچار، چارسوروپے کے چیک چیش کئے جائیں گے۔

# مَدَنیستاریے

آ کھڈ للہ ادعوتِ اسلامی کے مدارسُ المدینہ میں پچوں کی تعلیمی کار کر دگی کے ساتھ ساتھ ان کی اَخلاقی تربیت پر بھی خاصی توجہ دی جاتی ہونے ہے بھی وجہ ہے کہ مدارسُ المدینہ کے ہونہار بچے ایجھے اَخلاق سے مُزیّن ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیمی میدان میں بھی غیر معمولی کارنا ہے سرانجام دیتے رہتے ہیں، "مدرسے المدینہ فیضان مدینہ (سندری)" میں بھی کئی ہونہار تدنی ستارے جگرگاتے ہیں، جن میں ہے محمہ عامر عطاری بن اللہ رکھا کے تعلیمی واخلاقی کارنا ہے ذیل میں دیئے گئے ہیں، ملاحظہ فرمائے:

المحمدُ لِللہ ! اسال میں قرآنِ کریم حفظ کرنے کی سعادت پائی، فرض نمازیں، تہجد اور اشر اق چاشت کے ساتھ ساتھ حصولِ علم کی خاطر 56 سے زائد کتب ورسائل کا مطالعہ کریچے ہیں۔ 3 سال سے مدنی مذاکرہ سننے اور گھر میں درس دینے کا معمول بھی ہے۔ کی خاطر 56 سے زائد کتب ورسائل کا مطالعہ کریکے ہیں۔ 3 سال سے مدنی مذاکرہ سننے اور گھر میں درس دینے کا معمول بھی ہے۔ مستقبل میں درس نظامی (عالم کوری) کرنے کے بعد تدریس کرنے کا ذبن بھی رکھتے ہیں۔

ان کے اساذ محترم ان کے بارے میں تأثر ات دیتے ہوئے فرماتے ہیں: ماشاۃ اللہ ! یہ بچہ بہت قابل، فرمانبر دار اور نمازوں کا پابند ہے۔ اللہ پاک باعمل عالم دین، مخلص مبلغ بنائے۔

|                        | نوٹ: بیر سلسلہ صرف پچوں اور پچیوں کے لئے ہے۔                                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | (جواب سجيجنے کی آخر کی تاریخ:10 فروری 2022ء)                                                        |
|                        | ح ولديت : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       |
| مسحدمبر:<br>صنی نمبر : | ئل/واٹس ایپ نمبر: طرزیے (1)مضمون کا نام: مضمون کا نام:<br>مضمون کا نام: صفحہ نمبر: (3)مضمون کا نام: |
| صفحه نمبر:             | مضمون کا نام: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                  |
|                        | نوٹ ان جوابات کی قرعہ اندازی کا اعلان اپریل 2022ء کے "ماہنامہ فیضانِ مدینہ "میں کیاجائے گا۔         |

| <b>جو اب بیہال لکھئے</b> (نسروری 2022ء)<br>(جواب بیجنے کی آخری تاریخ:10 فروری 2022ء)                                                                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| جواب:2                                                                                                                                                         | جواب:1<br>نام<br>مکما -: |
| نوٹ:اصل کو پن پر لکھے ہوئے جو ابات ہی قرعہ اندازی میں شامل ہوں گے۔<br>ان جو ابات کی قرعہ اندازی کااعلان اپریل 2022ء کے "ماہنامہ فیضانِ مدینہ "میں کیا جائے گا۔ | ل <b>پ</b> ن             |





ہرن بھیا! ہم راستہ بھول گئے ہیں اور غلطی ہے اس کھلے میدان میں آنکے ہیں، یہال ہے نکلنے میں کیا آپ ہماری مدو کرسکتے ہیں؟ بڑے دُنے نے ملا قات کے بعد ہرن ہے کہا۔
آج ضج تین دنے اپنے دوستوں ہے جدا ہو گئے ہیں نہیں تھا، چلتے چلتے ایسے میدان میں آپنچے ہیے جہال کچھ بھی نہیں تھا، سایہ منہ گھاس اور نہی پانی، بس چاروں طرف خالی زمین تھی۔ مو پہر سے شام ہو گئی تھی لیکن انہیں نکلنے کا کوئی راستہ سمجھ نہیں آرہاتھا کہ اچانک انہیں ایک ہرن مل گیا۔

ہاں!اس طرف ہے ایک راستہ ہے، جس کی مدوسے آپ یہاں ہے باہر نکل کتے ہیں، ہرن نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ بہت شکر میہ آپ کا، ہم ہمیشہ آپ کی نیکی کو یادر کھیں گے، یہ کہتے ہوئے تینوں وُنبول نے بتائے ہوئے راستے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔

ہرن بھاگ کران کے سامنے آیا اور کہنے لگا: رکو توسہی!
ایک خطرے کی بات ہے جے وہاں جانے سے پہلے جانناضر وری
ہ، وہ یہ کہ اس رائے سے ایک علاقہ آتا ہے جہاں خطرناک
کتے رہتے ہیں اور وہاں سے گزرنے والوں کو کھا جاتے ہیں۔
میں جب بھی وہاں سے گزر تاہوں تو ابنی تیزر فتاری کی وجہ

ے نگل جاتا ہوں اور ان سے نگے جاتا ہوں۔ پھر ہم کیسے ٹکلیں گے! تینوں ڈنبوں نے مل کر کہا، آپ کے مقابلے میں ہماری اسپیڈ تو نہ ہونے کے بر ابر ہے۔ پھھ دیر سوچ و بچار کے بعد بڑے دنبے نے کہا کہ میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا، بھو کا پیاسا مر جاؤں گالیکن کتوں کی خوراک نہیں بنوں گا۔

جھوٹے دنے کہا کہ میں ان کتوں کے پاس جاؤں گااور ان سے اجازت لے کر بغیر تکلیف کے وہاں سے نکل جاؤں گا۔
تیسرے دنے نے سوچا کہ جب یہاں کھہر نااور جانا دونوں ہی برابر ہیں، جائیں گے تو کتوں کے شکار، رکیں گے تو بھوک کے وار، پھر بہتر ہے کہ جاکر کوشش کی جائے اگر نچ گئے تو کامیاب و گرنہ پھر جونصیب۔ پھریہ دنیہ ہرن کو کہنے لگا:
مرن بھیا! خطرے والے رائے سے میں جاؤں گا، آپ ہرن بھی جائل گا، آپ

مجھے ساتھ لے جائیں گے؟ ہرن: کیوں نہیں! آپ آج رات بہیں گزاریں، کل صبح ہم نکل جائیں گے۔ دوسرے دن کا سورج ابھی نکلا نہیں تھالیکن ملکی پھلکی

دوسرے دن کا سورج اجھی نکلا نہیں تھا کیلن ہللی چللی روشنی ہوگئی تھی جس کے سہارے ہرن اور دنبہ اپناراستہ طے کر رہے تھے جب وہ کتول کے علاقے کے قریب ہونے لگے تو

Å

مِنْ الْمِنْ عَدِينَةِ السروري 2022ء

ﷺ فارغ التحسيل جامعة المدينة ، شعبه بَيِّوں كى ونيا (جلڈر زلٹر بجر)المدينة العلميه، كراچي

ہرن نے دنے سے کہا:

مجھی ایہاں ہے میں آہتہ نہیں چل سکتا، اب مجھے اسپیڈ سے جانا ہو گا،اور ہاں! تم بھی جتنا تیز بھاگ سکتے ہو بھا گنا۔ زندگی رہی تو آگے ہم ملیں گے ، یہ کہنے کے بعد ہرن نے اسپیڈ نگائی اور ہواکی طرح وہاں سے غائب ہو گیا۔

کسی کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی ہے، لگتاہے آج جلد ہی شکار مل جائے گا، چلو! پکڑ آتے ہیں، چو کیدار کتااپنے ساتھی سے کہتے ہوئے کھڑ اہو گیا۔ رہنے دو! بیہ وہی ہر ن ہو گا، اس کو پکڑ توسکتے نہیں پھر بلاوجہ خود کو تھکائیں کیوں، دوسرے نے جوابِ دیتے ہوئے کہا۔

ہرن کی وجہ سے اس ذہبے کا فائدہ ہو گیا اور وہ آرام سے

وہاں سے نکل گیااور کچھ دیر بعد جاکر ہرن سے ملا، پھر دونوں نے خوشی خوشی آگے کاسفر شر وع کر دیا۔

دو پہر کے قریب جھوٹاؤنبہ بڑی امیدے کتوں کے علاقے میں پہنچالیکن وہ بھلا کب اس پر رحم کھاتے اور اس کی بات مانتے، یوں اس کا قصہ تمام ہو گیا۔

ایک ہفتے بعد جب ہرن واپس آیاتو وہاں اس نے بڑے ڈنے کی لاش و کیھی جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرچکاتھا۔ پیارے بچو! کسی بھی کام سے مشکلات اور خطرات کے خوف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہئے، بلکہ ہمت کرکے قدم بڑھائیں اور اس کام کے مکنہ طریقے استعمال کریں پھر نتیجہ اللہ پاک پر چھوڑ دیں، اِن شآءَ اللہ ! وہ ضروراس کام کو پورا فرمائے گا۔



جھوٹے ماموں جان کے گھر کی پچھلی طرف زمین پر دونوں ماموؤں نے مشتر کہ باغ بنایا ہوا تھا، ننھے میاں باغ پنچے تو مالی بابا گلاہوں والی کیاری میں گوڈی کر رہے ہتھے، پچوں کو آتا دیکھ کر وہ

ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے،ماموں جان نے مالی بابا کو سلام کیا اور کہنے گئے: بابا جی! ہمارے بھانجے ننھے میاں سے ملیے، یہ کراچی ہے آئے ہیں۔مالی بابا سے ملوانے کے بعد اب باغ کی سیر

> ماہنامہ فیضال عَربینیڈ نسروری 2022ء (1

# قارغ التحسيل جامعة المدينة

شروع ہوئی، آم، آڑو، جامن، کھجور کے درخت قطاروں ہیں گے ہوئے تھے، باغ کے کنارے کوئارے کیارے کیارے کیارے کیارے کیارے کیارے کیارے کیاوں کے درخت گئے ہوئے تھے جن ہاغ کے اِرد گر دباڑی بن گئی تھی۔ ایک طرف پھولوں کی کیاریاں تھیں جن بین کلیوں، گیندے کے پھول کے علاوہ سرخ، سفید، پیلے اور جامئی رنگ کے گلاب بھی کھلے ہوئے تھے، سارے باغ میں پر ندے ایک درخت دوسرے درخت پر آتے جاتے چپجہارے تھے، پھولوں پر تنلیاں بھی ایک پھول سے دوسرے پر آجارہی تھیں جیے ان پر تنلیاں بھی ایک پھول سے دوسرے پر آجارہی تھیں جیے ان جاری تھیں ہی ایک کوئ ہوں کے ساتھ کھیل رہی ہوں، ایک کزن تبلی پیڑنے لگا تو نہنے میاں جلدی ہوتی ہیں جارے کیا تان کے بڑاؤٹ سکتے ہیں۔ماموں جان اس بات ہارے کیا جارہ کی گئے اور بولے: نبھے میاں ٹھیک کہد رہے ہیں، انہیں پر مسکرانے لگے اور بولے: نبھے میاں ٹھیک کہد رہے ہیں، انہیں پر مسکرانے گئے اور بولے: نبھے میاں ٹھیک کہد رہے ہیں، انہیں پر مسکرانے گئے اور بولے: نبھے میاں ٹھیک کہد رہے ہیں، انہیں

سارا باغ گھومنے کے بعد ماموں جان بچوں کو باغ کی آخری طرف لے آئے جہاں بڑے اور گھنے سابیہ دار در ختوں کے پنچے طرف ویل چل رہاتھا اور پاس ہی مالی بابا کا کمرہ تھا جس کے باہر بڑی سی چار پائی پڑی ہوئی تھی، ماموں جان بولے: سارے بیچے ہاتھ منہ دھو کر ادھر چار پائی پر بیٹھ جاؤ، ابھی مالی بابا آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔

کچھ دیر میں مالی بابا در خت سے اترے تازہ جامن اور آڑو لے آئے، ٹیوب ویل سے نگلتے ٹھنڈے ٹھار پانی سے دھو کر بچوں کو دیتے ہوئے کہا: میہ لو بچو تازہ تازہ جامن کھاؤ، آڑو کھاؤ۔ پھر ہنتے ہوئے بولے: لیکن کپڑے بچا کر ورنہ کپڑوں کے ساتھ ساتھ مائیں تمہاری بھی دھلائی کر دیں گی۔

باغ کی سیر کرتے کرتے دو پہر ہو چکی تھی، ماموں جان نے بچوں کو گھر جھوڑا تودو پہر کا کھانا تیار ہو چکا تھا، بر آ مدے میں کولر کے سامنے دری بچھا کر سارے بچوں کو وہیں بٹھادیا گیااور گرم دلی گئی، ننھے گھی میں ملی ہوئی شکر اور اچار کے ساتھ تندوری روثی دی گئی، ننھے میاں کے لئے تو یہ اپنی زندگی کا سب سے انو کھا لئے تھالیکن مزے دار بھی بہت تھا تجھی کھانا کھاتے ہوئے ہوئے ولئے :افی جان ہم نانی امال

ے شکر لیتے جائیں گے وہاں بھی آپ مجھے ایساہی کیج بناکر دینا۔ ا تی جان مسکرانے کئی اور نائی اماں بولیں: ہاں ہاں بھٹی میرے نواے کے لئے شکر اور دیسی تھی ابھی ہے باندھ کرر کھ دو۔ ظہر کی نماز کے بعد سب بیٹوں کو حکم تھا کہ کوئی دھوپ میں نہ گھومے پھرے،سب اندر کمروں میں سوئے رہیں، تافی جان با قاعدہ خو د رکھوالی کرتی تھیں مجال ہے کوئی شرارتی سے شرارتی بچہ بھی ان کی نظرے نے کر باہر بھاگ سکے پھر نانی اماں سے زیادہ ان کے ہاتھ میں پکڑی لا تھی کا ڈر ہو تا تھا اگر چہ آج تک کسی کونانی امال کے باتھوں وہ لا تھی کھاتے دیکھانہیں گیا تھالیکن ڈر توڈر ہو تاہے ناں! ا گلے روز ننھے میاں کو جانوروں کا باڑا د کھایا گیا جہاں گائے تجینسیں دو قطاروں میں بندھی جارہ کھا رہی تھیں، ایک طرف کمرے میں بکریاں تھلی پھر رہی تھیں جبکہ مرغیاں پورے باڑے میں ہی آزاد گھوم رہی تھیں بھی کسی تجینس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتیں تو بھی بریوں کے کمرے میں دانہ چکنے لگ جاتیں، پھر ماموں جان نے ننھے میاں ہے آئکھیں بند کرنے اور دونوں ہاتھ کھولنے کا کہا: اپنے ہاتھ پر نرم نرم ی چیز محسوس کرتے ہی ننھے میاں نے آتکھیں کھولیں تو نھا مناسا پیارا چوزہ ان کی ہتھیلی پر ہیٹھا ہوا تھاجو فوراً چھلانگ لگا کر بھاگ گیا۔ دھوپ تیز ہونے سے پہلے ہی ماموں جان ملازم کو گائے تجیبنسیں چھاؤں میں باندھنے کا بولتے ہوئے بچوں کے ساتھ گھر آگئے۔

کھیتوں کی سیر ، باغوں سے پھل کھاتے اور نانی جان ماموؤں سے
پیار سمیٹتے ہوئے کب ایک مہینا گزر گیا پتا ہی نہیں چلا، ایک دن
افی جان نے بتایا کہ کل آپ کے اتبو جان ہمیں لینے آرہ ہیں، یہ
من کر نہنے میاں نے ابھی ہے سب کی طرف سے ملے ہوئے تحفے
سنجالنا شروع کر دیئے۔ اگلے روز شام میں اتبو جان کے ساتھ گاڑی
میں جیٹتے ہوئے وہ گاؤں کی حسین یادوں کو دل میں بسائے ہوئے
اپنے کز نزے اگلے سال پھر آنے کا وعدہ کرتے ہوئے سوچ رہے
تھے کہ کاش ان کا گھر بھی یہیں ہو تا تو سب کز نزیل جُل کر رہتے
اور خوب مزے کرتے لیکن بچّو آپ کو پتا ہونا چاہئے دِلوں میں پیار

مانهنامه فیضال می مربزیهٔ نسروری 2022ء (62)



یقیناً دین اسلام ایک پیارا، سچا اور شقر ایذ ہب ہے اور قیامت تک آنے والے تمام رنگ ونسل کے مسلمانوں کے لئے فائدہ مند ہے۔ نیز دین اسلام کی تعلیمات اس قدر واضح، امل اور محقول ہیں کہ ان میں مزید کسی قشم کی کمی اور زیادتی کی حاجت خبیں۔ جمیں اس بات کو ہمیشہ کے لئے ذہن نشین کرلینا چاہئے کہ اسلام نے جن چیزوں کے بجالانے کا حکم دیاہے ان میں ہمارا بھلا ہی ہے اور جن چیزوں سے روکا ہے انہیں کرنے میں ہمارا نقصان ہے اور الله کے چاہے بغیرنہ کوئی جمیں نقصان پہنچا سکتا ہے نہ ہی فائدہ۔

> بددین اسلام ہی کا حسن ہے کہ جس طرح اسلام نے مردوں کے حقوق پر روشنی ڈالی اسی طرح خوا تین کے محقوق کو بھی وضاحت سے بیان کیا، لیکن افسوس اس کے باوجو داسلام کے دشمنوں نے حقیقت سے منہ موڑ کر لو گول کو بالخصوص خوا تین کو مَعاذَ الله اس دین سے دور کرنے اور اس کی نفرت ان کے دِلول میں ڈالنے کی کو شش کی نیز آزاد خیالی کے بظاہر پر کشش نام سے دھو کا دینے میں بھی آگے آگے رہے۔

آزاد خیالی ہے مُر ادبیہ ہے کہ دین کی باتوں کو ظلم یابوجھ سمجھنا اوريد نظريد ابناليناكه انسان اپنے كاموں ميں آزاد مونا چاہئے اس كا جوجی چاہے کرے، کوئی بھی مذہب یاریاست اس کو کسی قشم کا پابند کرنے کا مجاز نہ ہو۔ یاد رکھئے! یہ سوچ انسان کو تباہی و بربادی کی طرف ہی لے کر جاتی ہے۔

مسلم معاشر ول میں مرد باہر نکل کر کماتے، اپنے بیوی بچوں ك محقوق اداكرت اور ان كى ضروريات كو يوراكرت بي جبك

عورت گھر پر رہتی ہے اور گھر ملو معاملات کو بخوبی چلاتی ہے، یعنی عورت کو سخت محنت ومشقت والے کاموں سے دورر کھا گیاہے اور آسانیاں فراہم کی گئی ہیں لیکن افسوس بعض بدنصیب لوگ عور توں کی اس راحت کو ان ہے چھین کر انہیں بھی باہر کی مشقتوں میں اُلجِهانا چاہتے ہیں، کیاعور تول کو بے پر دہ کر انا،ان کولو گوں کی گندی نظروں کانشانہ بناناہی آزاد خیالی ہے؟

یادر تھیں! آزاد خیالی کامسلمان عورت ہے کوئی تعلق نہیں کیونکہ آزاد خیالی عورت کے لئے بہتر نہیں بلکہ بدتر اور سخت نقصان دہ ہے، یمی وجہ ہے کہ جو عور تیں آزاد خیالی کے جھانسے میں آئیں،ان کی ونیا بھی تباہ ہوئی اور آخرت بھی خطرے میں پڑھی۔ اسلام نے عورت کو جنتنی عزمت و اہمیت دی اور کسی مذہب نے نہیں دی، اے ا پنے والدین، خاوند اور اولاد کا وارث تسلیم کیا گیا۔ اس کو ملکیت کے خفوق تفویض کئے گئے۔ مَر د کو بیوی کے ساتھ حسن سُلوک کا تحکم دیا۔ بیٹی کی صورت میں اس کو زحمت قرار دیا۔ مال کے روپ میں قدموں تلے جنت ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ غرض معاشرے میں اے وہ عزت اور مقام دیا جس کا اس سے پہلے تصور بھی نہ تھا۔ مسلمان خواتین کو چاہئے کہ ایسے اسباب و ذِرائع جو اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں مثلاً فلمیں ، ڈرامے ، اسلام دھمن مُقرّرین ، کتابیں وغیرہ ان سب چیزوں سے دور رہیں۔

الله یاک جمیں اسلام سے سچی محبت عطا فرمائے اور اسلام کے و شمنول سے ہماری حفاظت فرمائے۔

أميثين وبجاد خاتم النبيلين ستى الله عليه واله وسلم

\* تگران عالمی مجلس مشاور ت (د عوت اسلامی )اسلامی بهن



فيضَّاكَ مَدينَيَةُ نسروري 2022ء

شار کئے جاتے تھے جبیبا کہ حضرت ابن عباس رسی لاند عنہا فرماتے ہیں کہ زمانہ جا ہلیت میں ظہارے عورت اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی تھی اور اسلام میں سب سے پہلے ظبار کرنے والے اوس ہی تھے۔(7) جب حضرت أوس رضى الله عند في بيد الفاظ كم توحضرت خوله بنت تعليم رض الله عنها في بار كاه رسالت ميس حاضر موكر سارا ماجرا عرض کیا اور تھم قرانی اترنے تک وہیں رُ کی رہیں، حضورِ اکرم سلِّ اللہ ملیہ والم وسلّم پر (وحی والی) مخصوص کیفیت طاری ہوئی اور اس حالت کے حتم ہونے پر فرمایا: الله یاک نے تیرے اور تیرے شوہر کے بارے میں حکم نازل فرما دیا پھر آپ نے سورة المجاولہ کے آغاز "قَدُسَيعَالله، ے "عَذَابٌ أَلِيبُمْ" تك آيات تلاوت فرمائي (جن مِن ظبارك احكام بيان بوئے)\_<sup>(8)</sup>

بار گاہِ البی سے ملنے والی اس شان کی بنا پر قدر دان لوگ آپ کو عرّت کی نگاہ ہے دیکھتے جیسا کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله عند لوگول کے ساتھ کہیں جارہ بھے کہ آپ رضی الله عنبائے روک لیا، حضرت عمررضی الله عندان کے قریب ہوئے، سر جھکا یااور ان کی بات یوری ہونے تک کھٹرے رہے ، انہوں نے سخت انداز میں (نفیحت والی) باتیں کیں، ان کے جانے کے بعد ایک محض نے عرض کی: امیر المؤمنین! آپ نے اس بڑھیا کے لئے جوانانِ قریش کو یہاں کھڑار کھا؟ آپ رضی اللہ عنے فرمایا: کیا جانتے نہیں یہ کون تھیں؟عرض کی:نہیں۔ فرمایایہ خولہ بنتِ ثعلبہ تھیں جن کی فریاد الله پاک نے سُنی، بخد ااگرید رات تک بھی نہ جا تیں تومیں بھی ان کی بات پوری ہونے تک یہاں سے نہ جاتا۔<sup>(9)</sup> الله یاک کی ان پر رحمت ہو (10)اور ان کے صدقے ماری بے حساب معفرت ہو۔ امینن بجاہ خاتم التبین سلّی الله علیه والدوسلّم

(1) اسد الغابه، 7 / 102 ، رقم: 6879 (2) فتح البارى، 14 / 319 ، تحت الحديث: 7389 (3) الاعتباب، 4 / 390، رقم: 3354 (4) اسد الغاب، 7 / 102، رقم: 6879(5) در منثور ،8/71،70 (6) ظہار کے تفصیلی مسائل جانے کیلئے بہار شریعت حصد 8 كا مطالعه يجيّ (7) معم كبير، 11 /211 (8) در منثور، 8 /70، 71 ملتظاماً (9) در منثور، 8 /70 ماخو ذا (10) ہمیں آپ کی تاریخ وصال اور مدفن شریف کے بارے میں نہیں مل سکا۔ خوارث الله عنها

تذكرهٔ صالحات

ولاناعمران اخترعظاري مدني اله

حضرت خولد بنت تعلبه رضى الله عنهاجن كانام تصغيرك ساته خُوليد تھی ذکر کیا گیاہے، آپ کا تعلق انصار کے قبیلہ فرژرج سے تھا، لہذا آپ کوانصار یہ صحابیہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت خولہ رخی الله عنها كانسب الرحيد بنت مالك بن تعليد بن أصرَم بيان كيا كيا كيا -(1) مکر دادای طرف نسبت کی وجہ ہے آپ کو بنتِ ثعلبہ کہاجا تاہے۔(2) آپ رضى الله عنها مشهور صحابي رسول حضرت عُباده بن صامت رضى الله عنہ کے بھائی اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں۔(3) آپ کی امتیازی شان میہ ہے کہ آپ کی از دواجی زندگی (Married Life) میں پیش آنے والی ایک مشکل کاحل الله پاک نے قران پاک میں بیان فرمایا جیسا که خود فرماتی میں که بخد اسورهٔ مجاد له کی ابتدائی آیات میرے اور میرے شوہر اُؤس ہی کے بارے میں الله یاک نے نازل فرمائی ہیں۔(4)اس کی تفصیل ہی ہے کہ ایک مرتبہ غصہ کی حالت میں ان کے شوہر اوس بن صامت رضی الله عندنے البیس کہد دیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے۔(<sup>5)</sup> یاد رہے کہ بیوی ہے اس طرح کے کلمات کہنا ظہار کرنا کہلا تا ہے۔ (<sup>6)</sup> یہ کلمات حضرت خولہ کے شوہر نے اگر چے زبان اسلام میں کھے تھے مگر زبان برجابلیت میں طلاق

فَيْضَاكِ عَدِينَةُ نُدُورِي 2022ء (64)

« شعبه فيضان صحابيات وصالحات، المدينة العلميه (اسلاك ريس سينز) كراجي

اسلامی بہنوں کے شرقی مسائل

## جهز اور ورانت مفت نمیاش خان مظاری ندنی (هی

سوال: کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ
بعض اوگ والد کی وفات کے بعد بہنوں کی شادی کرتے ہیں۔ شادی
اور جہیز کے مصارف مشتر کہ متر و کہ مال سے کرتے ہیں۔ جب
وراخت تقسیم کرنے کی بات ہوتی ہے تو بہنوں کو یہ کہ کر حصہ نہیں
دیتے کہ "ہم نے ان کے وراثق صے کے عوض ان کی شادی کروادی
مقی اور جہیز بنا دیا تھا۔ لہذا انہیں وراثق جائیداد ہیں ہے حصہ نہیں
طے گا۔" حالا نکہ شادی و جہیز کے اخراجات کرتے وقت کوئی الی
بات نہیں کی جاتی کہ یہ مصارف دلہن کے وراثق حصہ کے عوض
بیں۔ وریافت طلب امریہ ہے کہ اسکیاان کی بیہ بات شرعی طور
پر درست ہے؟ اگر اس صورت میں بہنوں کو حصہ دیناضر ورک
ہوتاس کی کیامز اے؟

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

ان لوگوں کی بیہ بات کہ "ہم نے ان کے وراثتی حصے کے عوض ان کی شادی کروادی تھی اور جہیز بنادیا تھا۔ لہٰذا انہیں وراثتی جائیداد میں سے حصہ نہیں ملے گا"شر عا ہر گز درست نہیں، بلکہ مورث (یعنی جس کی وراثت تشیم ہو،اس) کے انتقال کے بعد اگر اس مائیداد

کی بیٹیاں ہوں توانہیں وراثت سے حصہ لازمی ملے گا۔ ان کی شادی کے مصارف اور جہیز پر ان کے بھائیوں نے جور قم صرف کی وہ ان کے مصارف اور جہیز پر ان کے بھائیوں نے جور قم صرف کی وہ ان کا حصہ کم یا بالکل ختم ہو گا کیونکہ جہیز یا کسی دوسری صورت میں بلامعابدہ جو کچھ بھائی اخراجات کرتے ہیں وہ ان کی طرف سے احسان اور جبہ (گفٹ) ہو تا ہے۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ بھائی اخراجات اگرچہ مال مشتر کہ متر وکہ ہے کرتے ہیں مگر شادی اور جہیز کے اخراجات کرتے وقت نہاں قسم کی گفتگو ہوتی ہے کہ ہے جہیز تمہارے فلاں ھے کے عوض دیا ہوتا ہے کی فلاں قسم میں تمہارا حصہ نہیں ہوگا، نہ ہی ایوں ہوتا ہے کہ تمام قسم کے میں تمہارا حصہ نہیں ہوگا، نہ ہی ایوں ہوتا ہے کہ تمام قسم کے متر وکہ مال ہے بہن کا حصہ نکال کر وہی اس کے جہیز اور شادی کے مصارف میں خرج کیا گیا ہو۔ ای طرح ہے صورت صلح و تخارج بھی نہیں ہے۔ کیونکہ کل ترکہ یااس کی کی قسم سے بہن کا حصہ ساقط نہیں ہے۔ کیونکہ کل ترکہ یااس کی کی قسم سے بہن کا حصہ ساقط نہیں کیا جاتا اور نہ بہن کے خیال میں ہوتا ہے کہ اب فلاں قسم کے نہیں کیا جاتا اور نہ بہن کے خیال میں ہوتا ہے کہ اب فلاں قسم کے تبین کیا جاتا اور نہ بہن کے خیال میں ہوتا ہے کہ اب فلاں قسم کے تبین کیا جاتا اور نہ بہن کے جائیں گے۔ یہ اخراجات بھائیوں کی طرف حصوں سے منہا نہیں کیے جائیں گے۔ یہ اخراجات بھائیوں کی طرف حصوں سے منہا نہیں ہوں گے۔ یہ اخراجات بھائیوں کی طرف سے تبرع واحمان ہوں گے۔

ی بیہ بات اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں تھی کہ عور توں کو وراثت سے حصہ نہ دیتے تھے گر اسلام نے عورت کی تکریم فرمائی اور مَر دول کی طرح اسے بھی حسب حیثیت وراثت میں حقد ار قرار دیا۔ اب اگر کوئی حیلے بہانے سے سمی عورت کو اس کے حصہ وراثت سے روکتا ہے تو وہ سخت ظالم وغاصب ہے۔

اگر کوئی کسی وارث بننے والی عورت کو زبر دستی اس کے حق سے محروم کر کے اس کے حصے کی وراثتی جائیداد دبالے گاتواہے یہ سخت عذاب دیا جائے گا کہ قیامت کے دن وہ زمین ساتوں تہوں تک طوق بناکر اس کے گئے میں ڈالی جائے گی، اور وہ ساتوں تہوں تک طوق بناکر اس کے گئے میں ڈالی جائے گی، اور وہ ساتوں تہوں تک محود نے اس و حنسا دیا جائے گا، اسے اتنی زمین ساتوں تہوں تک کھو دنے اور محشر تک ڈھونے کی تکلیف دی جائے گی اور اس کا کوئی عمل اور محشر تک ڈھونے کی تکلیف دی جائے گی اور اس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَزُوجَلَّ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صِلَّى الله عليه والموسلم

(10) (65)

فَيْضَاكِ عَدَيْبَهُ نسروري 2022ء

« شيخ الحديث ومفتى دارالافتاماتل سنّت ،لا بهور

# رَجَبُ الْمُرجب كے چند اہم واقعات

6رَجَبُ المُرجِبِ 633ه يومِ عرس سلطانُ الهند، خواجه غريب نواز، حضرت حسن چشتی اجميری رحهٔ الله عليه مزيد معلومات کے لئے ماہنامہ فيضانِ مدينه رَجَبُ المُرجِبِ 1438 تا 1441ه اور مكتبهٔ المدينه كارِ ساله "خوفناك جادوگر" پڑھئے۔ اور مكتبهٔ المدينه كارِ ساله "خوفناك جادوگر" پڑھئے۔

پہلی رَجَبُ المُرجِبِ1388 ھے یوم وِصال خلیفۃ اعلیٰ حضرت، حضرت مولاناعبدُ الحکیم خان شاجبہا نپوری رمۃ اللہ علیہ مزید معلومات کے لئے ماہنامہ فیضان مدینہ رَجَبُ المُرجِبِ1438ھ پڑھے۔

13 رَجِّبُ المُرجِب يومِ ولادت مسلمانوں کے چوشتھے خلیفہ ، حضرت سیّدُ ناعلیُّ المرتضیٰ شیرِ خدار شی اللهٔ منہ مزید معلومات کے لئے ماہنامہ فیضانِ مدینہ رُمِّضانُ السبارک 1438 تا 1442ھ اور مکتبۂُ المدینہ کارِسالہ "کراماتِ شیرِ خدا" پڑھئے۔

10 رَجَبُ المُرجِبِ33 یا36ھ یوم وصال صحابی رسول، حضرت سیّدُ ناسلمان فارسی رش الله عند مزید معلومات کے لئے ماہنامہ فیضانِ مدینہ رَجَبُ المُرجِبِ1438ھ پڑھئے۔

15 رَجِّبِ المُرجِبِ 148 ه يوم وصال تابعی بزرگ، حضرت سيّدُ ناامام جعفر صادق رحدُ الله بليه مزيد معلومات كے لئے ماہنامہ فيضان مدينہ رَجِّبُ المُرجِبِ 1438ه و يڑھئے۔ 14 رَجِّبُ المُرجِبِ32ھ يومِ وصال عُمِّ رسول، حضرت سيِّدُ ناعباس بن عبد المطلب منی اللهُ عنها مزيد معلومات کے لئے ماہنامہ فيضانِ مدينہ رَجِّبُ المُرجِبِ1438 اور 1439ھ پڑھئے۔

25رَجَبُ المُرجِبِ 101ھ يوم وصال تابعی بزرگ، عمرِ ثانی، حضرت سيّدُ ناعمر بن عبد العزيزر حيةُ الله عليه مزيد معلومات کے لئے ماہنامہ فيضانِ مدينہ رَجَبُ المُرجِبِ 1438ھ اور مكتبةُ المدينہ كى كتاب "عمر بن عبدُ العزيز كى 425 حكايات" پڑھئے۔

22رُجَبُ المُرجِبِ60ھ يوم وصال صحابي رسول، كاتبِ وحى، حضرت سيّدُ ناامير معاويدر ضي الله عنه مزيد معلومات كے لئے ماہنامہ فيضانِ مدينه رَجَبُ المُرجِبِ1440،1438ھ اور مكتبةُ المدينه كى كتاب "فيضانِ امير معاويد" پڑھئے۔

12رَجَبُ المرجب سن 12 نبوی شبِ معراج الله پاک نے نبی کریم سٹی اللہ طبہ والہ وسلم کو معراج کا معجزہ عطافر ما یا مزید معلومات کے لئے ماہنامہ فیضانِ مدینہ رُجَبُ المرجب 1438 تا 1442ھ اور مکتبۂ المدینہ کی کتاب "فیضانِ معراج" پڑھئے۔

25رَجُبُ الْمُرجِبِ 183ھ یومِ شہادت آل رسول، حضرت سیّدُناامام موی کاظم رمیُ اللّہامیہ مزید معلومات کے لئے ماہنامہ فیضانِ مدینہ رَجَبُ المُرجِبِ1438ھ پڑھے۔

الله پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اُمیٹن بِجَاہِ خَاتِمَ انسَیبِین سلّی الله علیه والدوسلّم "ماہنا ۔۔ فیضانِ مدینہ "کے شارے وعوتِ اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net اور موبائل ایپلی کیشن پر موجو وہیں۔

#### از: شيخ طريقت، امير أبل سنّت حضرت علّامه مولانا ابوبلال محمد الياس عظّار قادري رضوي دامت برَّ أَتُهُم العاليه

حضرت سیّد ناعمر بن عبدالعزیز رمهٔ الله علیه نے اپنے عبد الملک کو نصیحت بھر اایک خط روانہ فرمایا جس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی: اپنی گفتگو کے ذریعے فخر کرنے یعنی بڑے بول بولنے اور خود پہندی سے بچتے رہو۔(ملية الادبيه،5/310) اےعاشقان رسول! ہم سے جو بھی اچھا کام ہوتا ہے وہ صرف الله پاک کی رحمت اوراس کے فضل ہی ہے ہو تاہے،اس میں ہمارا اپناکوئی کمال نہیں ہوتا، مگر بعض لوگ مختلف مواقع پر فخریمہ باتیں كرتے اور اپنے بارے ميں بڑے بول بولتے نہيں تھكتے۔مثلاً "ہم نے جو دين كاكام كيا ہے ايساكبھى كسى نے نہيں كيا، ميں نے جوكتاب لكھى ہے ایسی کتاب مجھی کسی نے نہیں لکھی یاایسی کتاب کوئی لکھ کر تو دکھائے، میرے بیان کے دوران توایک آدمی بھی اٹھ کر نہیں جاتا،اس کے کام کی ہارے کام کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں! میرے علم کے آگے فلال کے علم کی حیثیت ہی کیاہے؟ وہ توابھی بچہ ہے، ہم تواس میدان کے یُرانے کھلاڑی ہیں وغیرہ" اس طرح کے کئی بڑے بول ہمارے ہاں عام طور پرلوگ بول دیتے ہیں جو کہ انہیں نہیں بولنے چاہئیں، یادرہے کہ تكبرك مختلف اسباب اور انداز وغيره حُجّة الاسلام حضرت لهام محمد بن محمد بن محمد غزالي رمة الله عليه نياب "احياء العلوم" ميس بيان فرمائي بين، چنانچہ آپ رمدُ اللہ علیہ زبان کے ذریعے تکبر کے تحت لکھتے ہیں: "مثلاً ایک عبادت گزار فخر کے طور پراور دیگر عبادت گزار لو گوں کے بارے میں زبان درازی کرتے اوران کی عیب جوئی کرتے ہوئے کہتاہے کہ فلال عبادت گزارہے کون؟ اس کا عمل کیاہے؟ اسے بُزُرگی کہال سے ملی؟ میں نے اتنے عرصے سے نقل روزہ نہیں چھوڑا، نہ عبادت کے سبب راتوں کو سویا، روزانہ ایک مرتبہ قران کریم ختم کرتا ہوں جبکہ فُلاں ھخص سحری تک سویار ہتا ہے اور تلاوتِ قران بھی زیادہ نہیں کر تا۔ فلاں آدمی نے مجھے نکلیف دیناجاہی تو اس کا بیٹا مر گیایامال کٹ گیایاوہ بیار ہو گیاوغیر ہ،اس طرح دَبے لفظوں میں اپنی کرامت کا بھی دعویٰ کررہاہو تاہے، یوں ہی ایک عالم فخر کرتے ہوئے کہتاہے: میں مختلف فُنُون کا جامع ہوں، حقائق ہے آگاہ ہوں، میں نے مشائخ کرام میں سے فلاں فلاں کو دیکھا ہے، لہذا تُو کون ہے؟ تیری فضیلت اور تیری او قات ہی کیا ہے؟ تونے کس سے ملا قات کی ہے اور کس سے حدیث کی ساعت کی ہے؟ بیہ تمام باتیں وہ اس لئے کر تا ہے کہ سامنے والے کو حقیر اور خود کو عظیم قرار دے۔ "(احیدالعلوم،430/3طنا) بعض لو گوں کی عادت ہوتی ہے کہ "وہ اس طرح کہتے ہیں کہ اپنامریدہ،میراشاگر دہے۔" مجھے(یعنی سگِیدینہ کو) یہ بھی اچھانہیں لگتا۔ ہاں ضرور تأبولناالگ بات ہے یا پھر اگر کوئی بہت ہی پہنچی ہوئی ہستی ہو جیسا کہ میرے مرشد کریم غوثِ یاک حضرتِ شیخ عبدالقادر جیلانی رمهٔ الله علیہ کہ انہوں نے فرمایا:"مُد یُدی لا تَخَفُ ٱللّٰهُ دُنِّ يعني ميرے مريدمَت خوف كر، الله ياك مير ارب ہے۔ "(مذن شيره تصيد؛ نوثيه، ص264)توبيد ان كو جيّا ہے، ان كا اس طرح كي بات كرنا كوئي معیوب نہیں ہے۔ بعض لوگ کسی کو دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ "جابخہ! جابیا! جابھائی! میری دعا تیرے ساتھ ہے،" مجھے توبہ جملے بولنا بھی کچھ مناسب نہیں لگتے ۔ الحمدُ بلله اس طرح بولنے کی میری عادت نہیں ہے۔ اگر کسی کو دعا دینی بھی ہے تو یوں کہنا چاہئے کہ الله کریم آسانی کرے، الله خیر كرے، إنْ شَاءَ الله سب بہتر ہوجائے گا۔البتہ يہ كہناكہ "ميرى مال كى دعاميرے ساتھ ہے" يہ الگ چيز ہے، اس ميں حرج نہيں۔ الله كريم ہميں دیگر گناہوں کے ساتھ ساتھ زبان کی آفتوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ امیٹن بحاہِ خَاتْمِ النبیبِّن سلَّی اللہ علیہ والہ وسلّم

نوٹ: پیمضمون 4 رَجَبُ المُرجِب 1441 ھ مطابق 28 فروری 2020 ء کوعشا کی نماز کے بعد ہونے والے مدنی مذاکرے کی مدد سے تیار کرکے امیر اہلِ سنّت دامت بُرَ کَاتُتِمُ العالیہ سے نوک پلک سَنوروا کر پیش کیا گیاہے۔

دینِ اسلام کی خدمت میں آپ بھی دعوتِ اسلامی کاساتھ دیجئے اور اپنی زکوۃ، صدقاتِ واجبہ و نافلہ اور دیگر عطیات (Donation) کے ذریعے مالی تعاون کیجئے! آپ کا چندہ کسی بھی جائز دینی، اِصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا جاسکتا ہے۔ بینک کانام: DAWAT-E-ISLAMI TRUST بینک کانام: MCB AL-HILAL SOCIETY بینک کانام: 0037 کاؤنٹ ٹمبر: (صدقاتِ نافلہ) 0859491901004196 کاؤنٹ ٹمبر: (صدقاتِ داجبہ اور زکوۃ) 0859491901004196 کاؤنٹ ٹمبر: (صدقاتِ داجبہ اور زکوۃ) 0859491901004196







فيضانِ مدينه ،محلّه سودا گران ، پرانی سبزی مندٌی ، بابالمدینه ( کراچی ) UAN: +92 21 111 25 26 92 Ext: 2650 / 1144



